## مُناجاتوں، نعتوں اور منقبتوں کا مُعَطِّر مُعَطِّر مَدَ فی گلدسته





چُريت، اجرائدت، بافروت اسالى معرت ملامه مولاتا بوبال

# الْحَمُهُ وَلَهُ وَنِهِ الْمُلْوِيُّ وَالسَّوْمُ وَالسَّوْمُ عَلَى مَنْ الْمُوْمِينِ الْمُومِيْوِ الْمُوالْوَ للمِ الْمُومِيْوِ الْمُوالْوَ الْمُوالْوَ الْمُومِيْوِ الْمُوالْوَ الْمُومِيْوِ الْمُومِيْوِ

اَلحمدُ لِلْهُ عَزَّوجَلُ ' وسائلِ بِحْشَنُ ' کاایک ایک مِصرعه فَی تفتیش کے گزارنے کی ترکیب بنی اور بیکام ماہ میا درئی گالا قرل شریف ۱ ۲۳ هد (جوری 2014ء) میں مکتل ہوا ، بعض اشعار یا مِصرع مُتباول کھے یا کھوائے اور پچھ عَذَف بھی کرنے پڑے ۔ نظر ٹانی شدہ نسخ کی پہلی بار اِشاعت جمادی الاُثریٰ ۱۳۵۰ میں کہا جا دہ میں کی جاری ہے۔ اگر چِ تفتیش میں نہایت وقت نظرے کام لیا گیا ہے تا ہم بیکلام خطا کار بندے کا ہے اور اِس میں اَغلاط کا امکان ہُنوز موجود۔ اگر عاشقانِ رسول کی چِع میں کوئی شُرعی یا فتی عَلَمٰ پائیس تو اچھی اچھی نتیوں کے ساتھ مَع نام، پتا اور فون نمبر فتی علی میں اور فون نمبر میں میں در زیاد سے حقدار بنیں۔

عاشقان رسول كى خدمت مين مَدَ فى التجاب كدوه وسائل بخشش،

(ئرَمُ) ہی کومعیار بنا نمیں اور میرے بل ازیں مطبوعہ کلام میں سے مِرْف ؤہی شِعر پڑھیں جو اِس فہدیے ہیں

میں سے صِرْف ؤ بی شِعر پڑھیں جو اِس سن<sub>ام می</sub>ناہی نسن*نے کے م*طابق ہو۔ سنبرے ورب

جنّتُ الفردُوس ميں آقا کے بردوی کا طالب

۱۸ربیع الآخر <u>۱۴۳۵</u>ه 19-02-2014 ٱلْحَمْدُيْدِهُ وَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّدُمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُؤْمَلِينَ آمَانُواْ وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّيْطِ الزَّجِيْمِ وِمِنْ والدَّوالْوَحْنِ الرَّحِيْمِ

## کلام تلاش کرنے کا طریقہ

''وسائلِ بخشش'' کو حمد ومناجات، نعت واستِغا ثات، مَنا قب، سلام اورُمُتفرِّ ق کلام کے عنوانات کے تَحْت حروفِ بَیِق (ا۔ب۔پ وغیرہ) کے مُطالِق مُرتب کیا گیا ہے لہذااس میں کسی بھی کلام کو اُس کے پہلے شعر (مَطْلَع) کے پہلے مِرْهُر عے کے آبخری حرف کود کیھتے ہوئے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

خود پسندی کی تعریف

اینے کمال (مثلاً عِلْم یائل یامال) کواپی طرف نسبت کرنا اوراس بات کاخوف نه ہونا که میں چھن جائے گا۔ گویاخود پینڈ مخص نعمت کو مُمْعِم حقیقی (یعنی المللّه عَدْوَجَلٌ) کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔(یعنی ملی ہوئی نعمت مُثَلِّ صِحّت یاحسن و جمال یا دولت یا نے ہانت یا خوش الحانی یا منصب وغیرہ کواپنا کارنا مہ مجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب ربُّ العزّت ہی کی عنایت ہے) (احیاہ الفاوم ع میں ۱۹۰۰)



دورانِ مُطالَعَه ضَرورةً اندُرلائن سَجِيحَ، إشارات لَكَورَصَفْحه نمبرنوث قرما لِيجِزَ۔ ان شاءَ اللّه عَرُّوَ جَلَّ عِلْم مِن رَقَّى بوگ\_

| عنوان | صَفْحه | عنوان |
|-------|--------|-------|
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       |        |       |
|       | عنوان  | عنوان |

ٱڵڂۿۮڽؽ؋ڗڹ۩ڶۼڵۼڹۜڹٙؖۊٳڝٚڶۅڐٛۅٳۺۜڒٲۻڂؽڛؿڽٳڵۿۅؙڝڵؽٵڣۜؽڬۏؙڶۼۮڋڽٳؠۮ۫ۼ؈ٵۺؘۼڟ؈ٳڒڿؽۼڔۻۏڵڰ؋ڶڒڿڣڽڔٳڒڿؽۼ تلاوت كى نيتين : قارى صاحب إس طرح نيت كرين اوركروائين : ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ قرمانٍ مصطَفِّ صلَى الله تعالى عليه واله وسلَم: نِيَّةُ الْسَمُوُ مِن حَيْرٌ مِّنُ عَمَلِه. لعنی "مسلمان کی نتیت اُس کے عمل ہے بہتر ہے۔" میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اچھی نتیت نہ ہوتو عمل کا ثواب نہیں ماتا اس لئے میں نتیت کرتا ہوں کہ مُصُولِ تُوابِ كَيلِيّ اللّه ورسول عَزْوَجَلْ وَصلْى اللّه تعالى عليه واله وسلم كى إطاعت كرتے ہوئے تلاوت كرول كا \_آپ مجھى تلاوت قران كريم كى تعظیم کی نتیت ہے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کئے دوزانو بیٹھئے اور مزید بیبھی نتیت کیجئے کہ رضائے الہی کیلئے تھکم قرانی پڑمل کرتے ہوئے کان لگا كرخوب توجُّه كے ساتھ اوراينے إختيار ميں ہوااور دل ميں إخلاص يايا تو حکم حدیث بر مل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سُنوں گا۔ صَلُّواعَكَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

فسناجات كى نيتيين مناجات كواسطرح نيت كري اوركروائين: ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* وَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* قرمان مصطَّفُ صلى الله تعالى عليه واله وسلم: نِيَّةُ المُؤْمِن خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. يعني "مسلمان كى نتية أس كمل ي بهترب-" ييش ييش اسلامي بهائيو! اچھی نتیت نہ ہوتوعمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نتیت کرنا ہوں، الله ورسول عَزَّوَ جَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي إطاعت كرت بوت، مُصُول ثواب كيليَّة قاضِيُّ الْحَاجات عنَّ وَجَلَّ كَ بارگاه مِينٍ مُناجات يعني دُعا كرون كا، آب بهي نتيت كيجة كه مين رضائ اللي كيلة آداب وعاجها لاتے ہوئے جہاں تک ہوسکا نیجی نگامیں کئے دوزانو بیٹھ کراورا گردل میں غلوص پایا توروتے ہوئے با إخلاص كے ساتھ رونے والوں سے مُشابَبَت کی بیت سے رونے جیسی صورت بنا کریکسوئی کے ساتھ دُعا میں شریک رہوں گااور ہر دُ عائيہ شِعْر كِ خَتْم بر امين كہوں گا۔ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محتَّد

نمت شريف كى نيتين نعت خوال اس طرح نيت كري اوركرواكين: ٱلْمَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فرمان مصطَّفُ صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم: نِيَّةُ السُّمُوُّ مِن حَيُرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. لعنى "مسلمان كانت أس كمل ببترب " ميشه ميشه اسلامي بهائيو! الحيى نتیت نه ہوتوعمل کا ثواب نہیں ملتا اِس لئے میں نتیت کرتا ہوں ،اللّٰه عذَّوَ جُلّ کی رضایانے اور ثواب کمانے کیلئے نعت شریف پڑھوں گا، آپ بھی نتیت میجئے کہ مُصُولِ تُواب کی خاطر جتنا ہوسکا تعظیم مصطَفّے کیلئے نگامیں نیچی کئے دُوزانو بييرُه كَرْ، كُنْبُر خَفْرا كاتصورُ بانده كرنهايت توجُّه كے ساتھ اين بس میں ہوااور دل میں خلوص پایا تو عثقِ رسول میں ڈوب کرروتے ہوئے یا إخلاص كے ساتھ رونے والول سے مُشابَبَت كى نتيت سے رونے جيسى صورت بنائے نعت شریف سُنوں گا۔ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

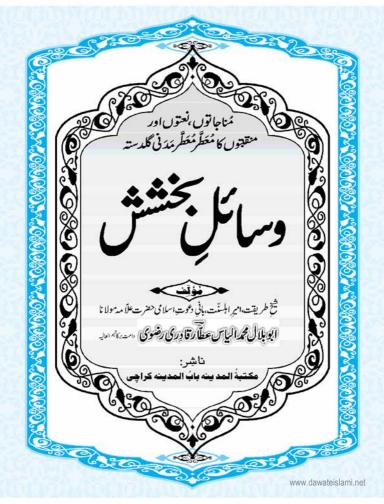

ٱلْحَمَّدُ بِثُورَتِ الْمُنْمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّارُمُ عَلَى سَيْدِ الْمُوْسِلِينَ الْمَانِدُ وَأَعْوَى اللهِ مِن الفَيْطِ الْمُوسِلِقِ فِي اللهِ الوَّحْلِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

نام كتاب : وسائل بخشش (مُزَمُ)

مؤلّف : شَخْ طريقت، امير المسنّت، باني دعوت اسلاى حفرت علاّ مدولانا العليم الماليد العالم الماليد العالم الماليد العالم الماليد العالم الماليد العالم الماليد المعلم الماليد المعلم الماليد المعلم الماليد المعلم الماليد المعلم الماليد المعلم المعلم

يهل بار : جمادى الاولى ٤٣٢ هـ، ايريل 2011ء تعداد: 55000 ( يجين بزار )

دوسرى بار: شعبان المعظم ١٤٣٢ه، جولائي 2011ء تعداد: 15000 (پدره بزار)

تيسرى بار: رمضان السبارك ١٤٣٣ه، جولا في 2012 ، تعداد: 20000 (بين بزار)

چونگی بار : جمادی الاخری کا ۴۳۶ همار یل 2013ء تعداد: 25000( نجیس بزار )

يانچوين بار: شوال المكرّم ٤٣٤ ده، تتبر 2013ء تعداد: 40000 وإليس بزار)

چىشى بار (ئزم): رجب المرجب ١٤٣٥ ھەم كى 2014ء تعداد:100000 (ايك لاكھ)

ناشر : مكتبة المدينه عالمي مدني مركز فيضان مدينه، بابُ المدينه كراچي-

مَدَنى التجا: كسى اور كو يه كتاب چهاينے كى اجازت نهيں هے۔



## إنتساب

حسّانُ المِعند المام احررضا خان عليدهمة الرحل المحرد المح

براً س نعت گواور نعت خوال اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے نام جو کتِ جاہ ومال سے بے نیاز ہو کر کھن خداو مصطفعے عَدَّوْجَلَّ و صلّی الله تعالیٰ علیه والدوسلَم کی رضا کیلئے ثنا خوانی کرے۔

غیم مدیده بقیع ، مغیرت اور بے حساب جنٹ الفرووس بیس آتا کے بیڑوس کا طالب

٢٩ صفر المظفر ٢٩ ١ ه

تائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے خمنا ندشاعری کی ہؤس نہ پروا روی تھی کیا کیے قافیے تھے (حدائی منشش شریف) ٱڵڂڡ۫ۮۑڷۼۯڽٵڵڡڶڸۼؙؽؾۊٳڶڝٞڵٷٷڶڵۺڵۯؙۼڰڛٙێڽٳڵڡؙۯڝڸؿ۞ڷٵؽۮۉؙڶٷۮڽٵۺ۫ۼۻٵڶۺؘٙۼڟڹٳڷڿۼڽڠڔۺۼٳڟڿڂؠڸٵڟڿڽڠ

#### کچہ وسائلِ بخشش کے بارے میں .......

مير ح آقا اعلى حضوت،إمام أهل سنّت،عاشقِ ماهِ نُبُوَّت، ولي نِعمت،عظيمُ البَرَكت، عظيمُ المَرْتَبت، بروانهُ شمع رِسالت، امامٍ عشق ومَحَبَّت، مُجَدِّدِ دين ومِلَّت، حامي سنَّت، ماحِي بِدعت، پيكر فُنُون وحكمت، عالِم شَريُعَت، پير طريقت، باعثِ خَيْر و بَرَكت، حَسَّانُ الهند، حضرتِ علامه مولانا مفتى الحاج الحافظ القارى شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمة الرِّحسن جنہیں 55 سے زائد عُلُوم وقُنُون پرِعُبور حاصل تھا ، بَہُت بڑے مُفتی ، مُحِدِّث بمُفَتِر اورفَقِیه ہونے کے ساتھ ساتھ نعتیہ شاعری میں بھی کمال ورجه مُهارت رکھتے تھے۔میرے آقاعلی حفرت وحمهٔ اللَّه تعالی علیه فرماتے ہیں: 'هیقة نعت شريف لكھنا نہايت مشكل ہے جس كولوگ آسان سجھتے ہیں، اِس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر برھتا ہے تو الوبيَّت ميں پہنچا جاتا ہے اور كى كرتا ہے تو تنقيص (يعنى شان ميں كى یا گتاخی) ہوتی ہے، البقة "حمر" آسان ہے کہ اِس میں راسته صاف ہے جتنا جا ہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض 'حمر'' میں ایک جانب اصلاً حد نہیں اور "نعت شريف" بين وونول جائب سخت حد بندي ہے۔" ( ملفوظات اعلى حضرت ٥ ٢٢٧ مكتبة المدينه )الحمدُ لله عَزُّوجَلَ بَفَيضٍ رضاسكِ مدينعَفَى عَنه ك قلم سي بهي كاب بكاب حديه نعتبه اور منقبتيه اشعار كاصد وربوتار با ے اعلیٰ حضرت دحمة الله تعالی علیه کی تعلیمات کی برکات بیل کمین نے اپناساراد بوان عُلَمائے کرام (کشر کم اللهٔ تعالی کی خدمت میں پیش كر ك شُر ع تفتيش كرواني كى سعادت حاصل كر لى ہے۔ ٱلْحَمُدُ لِللهِ عَزَّوَجَلّ إِلْ "ويوان" كَ خُصوصيَّت بلكه إنفراديت مين ے می بھی ہے کہ بڑھنے والول کو مولت فراہم کر کے ثواب کمانے کی

ميت سے الفاظ پر جا بجا إعراب لگائے گئے ہیں نیز كتاب كے ابتد الى صَفْحات پرموجود 'حلِّ لُغات'' میں مشکل الفاظ کے وہ معانی پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے جو کہ اشعار میں مُر اد لئے گئے ہیں علاوہ ازیں بعض کلاموں کا پس منظر بھی اور بعض جگہ وَ ضاحتی هَ اثنی بھی شامل کئے گئے ہیں۔ ايك عجيب بات كابار بالمشابره مواب كدنعتيه اشعار بالخصوص مُقْطَع (يعني آخِری شِعر جس میں شاعرا پانتخلُص شامِل کرتا ہے اسے ) پڑھتے وقت بعض نعت خواں اپنی مرضی ہے ترمیم واضافہ کر لیتے ہیں اگر شاعر بھی اسے کلام میں کسی کو تصرُّف کرتا ہوا یا تا ہے تو اس سے اکثر اُس کی دل آزاری ہوتی ہے لبذااليوں كى خدمت ميں مَدَ في التجاہے كه اگر ترميم كرناظر ورى ہى موتو پہلے شاعر کا پنا لکھا ہواشعر راھے پھر ترمیم کرکے بڑھ لیجئے جبکہ وہ ترمیم شُرْعی اورفَنی دونول طرح ہے دُرُست بھی ہو، اگر کسی کے کلام میں بقینی طور پرشَرْع عَلْظی ہوتو دُرست کر کے ہی پڑھئے کہ غیرشَرعی الفاظ والا کلام

پلامسکیتِ شَرْعی پڑھنا سننا ناجائز ہے۔میرے آتا اعلی حضرت دسمہ اللّه تعالی علیہ کے نعتید دیوان 'حدائق بخشش' کی مناسبَت سے کھول بڑکت کی خاطراپے نعتید دیوان کانام 'وسائل بخشش' رکھا ہے۔ حعانے عظار! یاربِ مصطفے !' وسائل بخشش' کو قبولیت کی سعادت عنایت کرتے ہوئے اس میں سے کلام پڑھنے سننے والے اور والی نیز مجھ گنجگاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے اور بے حساب بخشے جانے کا وسیلہ بنا۔ یااللّه عَزُوجَ وَ جَلَّ المیری اور ساری احمت کی مغفرت فرما۔

خیمہ یدہ بھی ہ مغفرت اور ہے حماب جنف الفرقوی میں آقا کے بزدی کا طالب

امِين بِجالِالنَّبِيِّ الأَمين سَلْ الله تعالى على مدارد وسَّم صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى الله تعالى على محمَّد

١٨ربيع الآخر ١٤٣٥هـ

19-02-2014

#### ٱلْحَمُدُيلُهِ رَبُّ الْمُلَوِينَ وَالصَّادَةُ وَالسَّدَمُ عَلَى سَيْدِ الْمُوسَلِينَ آمَّا وَمُدَوَّ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ عِنْ الرَّحِيْدِ وَمُواللَّهِ الرَّحْلِينَ الْمُوسَلِينَ آمَّا وَمُؤْدِياً الْمُؤسِلِينَ الْمُؤسِلِينَ الْمُؤسِلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَمُواللَّهِ الرَّحِيرُ وَمُواللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَلِيلًا المُعْلَقِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ



|            |                                                                                 |        | 0.                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| صفختبر     | عثوان                                                                           | صفختبر | عنوان                                                   |
| 97         | گناہوں کی تحست بردھ رس ہدم مولی                                                 | 8      | نعت خوال اور نذرانه                                     |
| 100        | مناہوں ہے مجھ کو بچایا البی                                                     |        | نعت خوانوں کے بارے میں کی جانے والی                     |
| 102        | عمل كابوجذ ببعطاياالكي                                                          | 36     | غيبتوں کی 25 مثالیں                                     |
| 105        | مَحَبَّت مِين إِنْ ثُمَا يَا الْهِي                                             |        | نعت خوانوں کے مابین ہونے والی غیبتوں                    |
| 106        | مِس مَلِّے مِس پھرآ حيايا الهي                                                  | 39     | کی40مٹالیں                                              |
| 107        | مجھے بخش دے بےسب یاالہی                                                         | 44     | مشكل الفاظ كےمعانی                                      |
| 109        | مثامیر <i>سے درخج</i> والم ی <u>ا</u> الٰہی                                     |        | حمدومناجات                                              |
| 112        | یارب محمد مری نقد مرجگادے                                                       | 75     | ياخدا ميرى مغفرت فرما                                   |
| 113        | الله أُ مِحص ما فِيَا قُر ان بناد ب                                             |        | حارے ول سے زمانے کے عم مٹایارب                          |
| 116        | الله! مجھےعالمہ وین بناوے                                                       | /8     | بطاوے ساری خطا نیں مری مثایارب                          |
| 119        | الله! كوئى في كاسبباب توبنادے                                                   | 79     | ئت وُنیاے تُو بچایارب!<br>فهند سر                       |
| 121        | تونے جھ کوج پہ بلایا یا الله مری جمولی جردے                                     | 82     | ر<br>معاف فضل وکرم ہے ہو ہر خطایار ب                    |
| 124        | ر اللی ادعاب گداکی میرے مولی تو خیرات دیدے                                      | 04     | کب گناہوں ہے گنارا بی <i>س کروں گایار</i> ب<br>ھی جو رہ |
| 126        | ي بي روا موال مرد و المان مرد مولى توخيرات ديد ب                                |        | شرف دے جج کا <u>جھے میرے کبر مایا</u> رب<br>دیمیریت     |
| 129        | ی کاشرف ہو پھرعطایارت مصطَفْ                                                    | -      | يارب! گِھراُوج پر بيدهارانفيب ہو<br>                    |
| 134        | ی کا سرک او پار مطایار پ سے<br>سرئے ہاتھ میرا اُٹھا ہے باخدا تھ سے میری دُعا ہے | 10000  | تونى ما لَكِ بحرور بهيا اللَّهُ يا اللَّهُ<br>من مسر    |
| 87/13/8/24 | سرے ہا تھے میرا اھائے یا حداثھ سے میری دعاہے<br>محتدی محتدی مواحرم کی ہے        | 93     | الله! ہمیں کردے عطاقفل مدینہ<br>دروی ہے کا بیک محم      |
| 140        | تھندی تھندی ہوا ترم ک ہے                                                        | 96     | هر خطا تو دَرگز ر کر بیکس و مجبور کی                    |

| 188 | اب كاليج تامديد، آرباب بيرج كامينا     |     | نعت واستغاثات                             |
|-----|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 190 | نزديك آرباب ترمضان كامهينا             | 142 | آمدِمصطفے مرحبا مرحبا                     |
| 192 | آه!شاه بحروبرامين مدينه چھوڑ آيا       | 145 | تاجدارا نبياءاهلاوتهلا مرحبا              |
| 196 | جس كوجا بالشف مدين كاس كومهمان كيا     | 149 | اعرب كتاجدار! اهلاو تعلا مرحبا            |
| 198 | سركار يُعرمدين مين عطارات كيا          | 152 | سب يكاروجهوم كرميثها مدينة مرحبا          |
| 200 | كيول بارجوي پديج بجي كوپيارآ عيا       | 155 | كاش!وشت طيبيس من بعثك كمرجاتا             |
| 202 | باليقيل أس كوتوجينة كاقريندآ حميا      | 158 | كافحك ندونيايس بيدامس مواموتا             |
| 204 | يحرمدين كافضائي بإكيا                  | 161 | كاش! پُر جُھے جُ كاإذْ ن ل كيا موتا       |
| 207 | مجصدين كى دواجازت، بيّ رحت شفيع أست    | 163 | ول بائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا         |
| 209 | ينچون مديخ كاش! من إس بخودى كے ساتھ    | 166 | مية بميس كالعامقدر ميني كيمامرور آرباتها  |
| 212 | مرحبا صدم حباصل على خوش آمديد          | 168 | دل پیم چھا گیایارسولِ خدا                 |
| 215 | أ من بين مصطّف صلّ على خوش آمديد       | 170 | عظّارنے دربار میں دامن ہے پُسارا          |
| 217 | يانى مجھكومدىن بىل بلانابار بار        | 172 | آج طيبه كاب سفرآ قا                       |
| 219 | غم کے مارول برکرم اےدوجہال کے تاجدار   | 174 | صاحب عزت وجلال آقا                        |
| 221 | روسیا ہول پر کرم اے دو جہال کے تاجدار  | 176 | قسمت مرى چكائ چكائة قا                    |
| 223 | پھرمدينے كى كليوں ميں اے كروگار        | 177 | بإمصطف عطامواب اذن حاضري كا               |
| 225 | جو گیا حاجیوں کا شر و <b>ئ</b> ابشار   | 179 | آياب مُلا والمِصر إك بارمدين كا           |
| 226 | حرت بجرے داول سے ہم آئے ہیں اوث کر     | 181 | إذن ل جائے گرمدینے کا                     |
| 228 | لكهدم باجول نعت سرور سيز كنند و مكيدكر | 182 | مدينة كى طرف بعركب روانه قافِله بهوگا     |
| 231 | سويا بوانفيب جكاد يجئ تضور             | 184 | قافِله آج مديخ كوروانه بوگا               |
| 233 | يارسولَ الله تيرے عابية والوں كى خير   | 186 | محصكوآ قامديخ بلاناء سزكنبد كاجلوه وكهانا |

| 280 | بلالو پھر مجھاے شاہ بحروبر مدینے میں        | 234 | ظلمت د نیا مجھے تنبا سمجھ کریوں ندگھیر                    |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 284 | منت بين جهال بحرك آلام دين بن               | 235 | رخیاآج چلیں محد شرارکے پاس                                |
| 286 | بين صف آراسب حور وطلك اورغلال خلد سجاتي بين | 237 | صرتادا حسرتاشا ومديندالوداع                               |
| 289 | جوسيفكومد يدان كى يادون سے بناتے ہيں        | 240 | برعطا كرد بيحة حج كى سعادت يارسول                         |
| 292 | يادشر بطحامين جواشك بهات بين                | 241 | اوبيال كس مع تمباري شان وعظمت يارسول                      |
| 293 | جومد يخ كة تعور مين جياكرت بين              | 243 | بعرسے بلاؤ جلد مدینے میں یارسول                           |
| 296 | اك بار پر مديخ عطّار جارب بي                | 245 | آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاوانام                            |
| 301 | محبوبِرتِ اكبرتشريف لارب بي                 | 247 | مرجو چو کھٹ پٹم ، تا جدار حرم                             |
| 305 | جاه وجلال ٍ دونه ;ی مال ومّنال دو           | 249 | بم پنظر كرم تاجدار حرم                                    |
| 306 | إذن طيبه تجهير كارمدين ديدو                 | 251 | بوعطاا پناغم ، تا جدار حرم                                |
| 307 | پهر ګڼېد ځفر اکی فضاول میں ټګالو            | 253 | ين مُرايا هول غم ، تاجداد حرم                             |
| 309 | معادت اب مديخ كي عطابو                      | 254 | إفهنشاه أمم چشم كرم                                       |
| 310 | اك بار پر كرم شير فير الانام بو             | 256 | گوذ کیل وخوار ہول کرد وکرم                                |
| 311 | جدهرد يجهول مديخ كاحرم بو                   | 257 | آپ کی نبست اے نانائے حسین                                 |
| 314 | ا ہے کاش! تصوُّر میں مدینے کی گلی ہو        | 260 | إخداج يدئلا آك يس كعبدد يكهول                             |
| 316 | بيال كيول كرثنائ مصطفى مو                   | 263 | ببرك مسافر مجية وبحول ندجانا اعدازم طبيرا بل طلب كاددا وا |
| 317 | كياسبرسبر كتبدكا خوب بنظاره                 | 269 | ب يفضل خداه يس مدين يس مول                                |
| 320 | عوش عُلى سے اعلیٰ الشفے نبی كاروضه          | 273 | ندوولت شدمال اور رُحُوسين كى باتيس                        |
| 322 | شدا كززع ك كيے مبول كايار سولَ الله         | 274 | ل كوسكول چين مين شهد كالدر اريس                           |
| 326 | مجھے ہرسال تم جج پر بلانایارسولَ اللّٰہ     | 276 | إون وه آ كله تحد ار روردگارش                              |
| 328 | منابول كينين جاتى بعادت يارسولَ الله        | 277 | كاش!كآجائعطاردينين                                        |

| 374 | الله الله ترادر باررسول عَر بي            | 330    | عطاكره ومديين كاجازت يارسول الله               |
|-----|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 376 | 1 00                                      |        | كرول برآن بن تيرى إطاعت مارسول الله            |
| 379 |                                           |        | ببت رنجيده فملكين عدل يارسولَ الله             |
| 382 | ول مردونا كى مَحَبَّت نبيس جاتى           | 338    | فم فرقت زلائے کاش بروم یارسولَ اللّٰه          |
| 384 | ميں جو يُوں مدينة جاتا تو يجھاور بات موتى | 340    | كحثا كين عم كي حجما كين ول ريشال يداد سول الله |
| 386 | خندئى مفندى موامدينے كى                   | 342    | ر مص ق كوكو كى دوادويار سولَ الله              |
| 388 | شاهتم فيديدا پنايا، واه أكيابات بدينك     | 345    | كرم بوجان كوب تخت خطرها وسولَ الله             |
| 391 | مريةم خواب بن آؤمرك كرروشى موك            |        |                                                |
| 394 | ب بهی و زودوسلام تو جمی نعت اب پرتجی ربی  |        |                                                |
| 396 | مل گئی کیسی سعادت ل گئی                   | 352    | يرمض گنهگار کی ہے شاوز مانہ                    |
| 401 | مرادل پاک ہوسر کارونیا کی محبت سے         |        | 100                                            |
| 404 | افسوس! بَبُنت دُور بول گلزار نبي سے       |        | 1 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    |
| 407 | آج بجشن ولادت مرحبايا مصطف                |        | زاشكر بيتا جداريدينه                           |
| 410 | جھوم کرسارے بکارومرحبایا مصطَفْ           |        | لله عطا ہو مجھے دیدار مدینہ                    |
| 412 | اے کاش! پھرمدینے میں عطار جاتھ            |        | للی دکھا دے جمالِ مدینہ                        |
| 413 | 72 (7.20 %)                               |        | مد ت سے مرے ول میں ہے ار مان مدیند             |
| 414 |                                           | 400000 | أهاب وقت رخصت ٢٠ ياالوداع آه شاو مديد          |
| 416 | جب تلك بيرجا عرتار في جمليلات جائيس م     |        | بردم بورمرا ورد مدينة بن مدينه                 |
| 420 | ابیالگتاہے دیے جلدوہ بلوائیں گے           |        |                                                |
| 422 | شكرية پكاسلطان مدينے والے                 |        | **************************************         |
| 424 | مجھے دَرید پھر بُلا نامَد نی مدینے والے   | 372    | برجهة قامدين من بكاياشكري                      |

| 2/4 | 9                                                  | ,   | COST POR                                             |
|-----|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|     |                                                    |     |                                                      |
| 474 | اے کاش! شب تنبائی می فرقت کا الم تزیا تارہ         | 430 | ترائے مصطفے کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے                |
| 476 | ما تک او جو بچھتہیں در کار ہے                      | 432 | سلسله آه اعمنا مول كابر هاجاتا ب                     |
| 478 | آ ہ! ہرلحد گنہ کی کثرت اور بھر مارہے               | 434 | عزيزول كي طرف سے جب مراول و ث جاتا ہے                |
| 481 | محكودر بيش ب مرمبارك فرقا قلداب دين كاتيارب        | 436 | غم فرقت ول عشاق كوب حدرُ لا تاب                      |
| 483 | عيدميلا وُالنَّى ہےول برامسرورہے                   | 438 | مصطَفَى كاكرم بوكياب، دل فوثى عدمراجومتاب            |
| 486 | میٹھاندینہ دورہے جانا ضرورہے                       | 440 | جو نبي كاغلام موتاب                                  |
| 489 | سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے                    | 442 | تمهارا كرم ياحويب خداب                               |
| 491 | کیوں ہیں شادر یوانے! آج عسل کعبہ                   | 443 | قلب مين عشق آل ركها ب                                |
| 492 | الله كى دحت سے پھرعزمٍ مدينہ                       | 446 | مُبا رک ہوصیب رتِ آ کبرآ نیوالاہے                    |
| 495 | صُحُ ہوتی ہے شام ہوتی ہے                           | 449 | اوكس أتيدي بارآ وردينة فوالاب                        |
| 496 | جس طرف و کیسے گلشن میں بہارآئی ہے                  | 452 | مجھائى كى قىمت پەر شك آ رباب                         |
| 497 | مكا وادوباره كعراك بارآك                           | 454 | تہارےمقد رپرشک آرہاہے                                |
| 499 | شکول آج محصو میں کدسرکار آئے                       | 456 | افسوس وقب رخصت نزو يك آرباب                          |
| 502 | ا پناغم یاشه اجیاد بیجئے پیشم نم یاهبیب خداد بیجئے | 458 | مجھے بلالوشیہ مدینہ میہ جر کاغم ستار ہاہے            |
| 503 | إذْ نِ طيبه عطا شيجيّ                              | 460 | نوروالاآياب بال نورليكرآياب                          |
| 505 | مجحدية بشثم شفاحيجن                                | 463 | مرحبا!مقدر پھرآج مسكرايا ہے                          |
| 507 | سبز گنبدکی زیارت سیجیئ                             | 465 | اے فاک مین زا کہنا کیا ہے                            |
| 510 | جھ پہ چھم کرم کیجئے                                | 466 | وردور من المعالية والورب، مرا المصديد كى كيابات ب    |
| 511 | خوشيال مناؤبها ئيو! سركارآ گئ                      | 468 | ہے آج جعشن ولادت نبی کی آ مدہے                       |
| 513 | مجھ کوونیا کی دولت شدّر جائے                       | 471 | بارسول الله عجرم حاضر وربارب                         |
| 514 | یا نی بس مدینے کاغم جاہئے                          | 472 | وبھی سرکار کا عاشق زارہے اُس کی شوکریدودات کا انبارہ |

| 562 | عاشق مصطفى ضياءالدين                             | 516 | بكرم يامصطف فرماسية                     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 564 | "نبيا پيرومر هد"مرے رہنما ہيں                    | 518 | شن ولادت کے نعرے                        |
| 565 | يقينا منبع خوف خداصة يتي اكبريس                  |     | مناقب                                   |
| 568 | ين بول سائل عن بول مثلاً يا خاجه مرى جيولي مجرده | 521 | على المرتضلي مولى على مشكلكشا           |
| 569 | ياغوث بلاؤ مجحے بغداد بلاؤ                       | 525 | ذني باطل كومثاميا اسام احدرضا           |
| 571 | زے درہے ہے منگنوں کا گزار ایا محدشاہ             | 526 | مدا کے فضل سے میں ہوں گدافاروقِ اعظم کا |
| 573 | بونائب مروردوعالم ،امام اعظم ابوحنيفه            | 528 | الرنكا كرنكا ياشه كرنكا                 |
| 575 | مصطَفْح كاوه لا ولا ياراواه كيابات اعلى حضرت ك   | 530 | فداد کے مسافر میراسلام کہنا             |
| 577 | شاد بطحا كاماد بإردب، وادكيابات غوية اعظم ك      | 532 | جير بلايا مجصا جمير نلايا               |
| 580 | سنيول كردل مي بعزت وقارالدين كي                  | 533 | ومدينے كائكث مجته كوعطاوا تاپيا         |
| 584 | ملى تقدريت مجھ كوسحاب كى ثناخوانى                | 536 | ہے قدموں میں مگا خواجہ پیا خواجہ پیا    |
| 586 | ياهبيدكر بلافريادب                               | 540 | مكرية پ كابغدا د ملايا ياغوث            |
| 589 | مفتی اعظم بری سرکارہے                            | 542 | ر عدرے مے مکتوں کا گزارایا شر بغداد     |
| 591 | گیارھویں شریف کے نعرے                            | 545 | ر پرجوتیرے آگیا بغدادوالے مرشد          |
|     | سلام                                             | 547 | ونق كل اوليا ياغوث اعظم وَشْق البر      |
| 594 | ذا رطيبه اروضي باكر الوسلام ان سروروك كبا        | 550 | فاب الين رُخ سے اٹھا غوثِ اعظم          |
| 601 | انبيا كيسروروسروار برلاكهون سلام                 | 552 | رے خواب میں آبھی جاغوثِ اعظم            |
| 603 | تاجدارحم الشبنشاودي تميه بردم كروزول درودوسلام   | 554 | ظاره بودر بإركاغوث اعظم                 |
| 605 | كربلا كي جال شارول كوسلام                        | 555 | بَتْشاهِ بِقداد بإغوسِ أعظم             |
| 608 | اسيابان فرب تيرى بهارول كوسلام                   | 557 | وبغدادكا بجرسفرغوث اعظم                 |
| 611 | بومبارَک ابلِ عِصیاں، ہوگیا بخشش کاساما <u>ں</u> | 559 | ظهرعظمت غفارين غوث اعظم                 |

| 671 |                                         |     | المدية كتاجداد تخفي اللهائمال سلام كت بي           |
|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 673 | پاؤے بخششیں قا <u>ف</u> ے میں چلو       | 620 | سلطان اوليا كوجارا سلام ہو                         |
| 676 | ول کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو         |     | متفرق كلام                                         |
| 678 | مواجاتا برخصت اورمضال مارسول الله       | 621 | سرت مينديديد باتحامزه خوب دمضان بل آر باتحا        |
| 680 | قصل رب سے بنیولہن بی                    | 628 | آج مولی بخش فضل رب سے ہےدولہا بنا                  |
| 683 | آه ارمضان اب جار باب بائر پاکرمضال جلاب | 630 | فضل سے مولی کے خرم حافظِ قرآ ل بنا                 |
| 684 | مجھ كوالله ت محبَّت ب                   | 632 | مَد نی چینل سنّوں کی لائیگا گھر گھر بہار           |
| 686 | پائے گایونس رضاعمرے کی خیرامیدہ         | 635 | أ وَمدنى قافِله مِن بم كرين ل كرسنر                |
| 689 | ج كايائ كاشرف ميرابلال اميدب            | 636 | آه!مَد في قافِله أب جار بإبلوث كر                  |
| 693 | آمنه عطاريدهج كوچلے اميد ب              | 639 | ائي گفتي جائي گاشاش، مانياه ان مراوتراه كاف        |
| 696 | مرحبا ٹا قب کے سر پر کیا بھی وستار ہے   | 646 | عطائے حدیبِ خدا مدنی ماحول                         |
| 700 | ہم کوالله اور تی سے پیار ب              | 647 | تراشكرمولا ديايدني ماحول                           |
| 702 | آبوی روزے ہیں دل غمناک مفطر جان ہے      | 649 | آج بين برجگه عافِقا كِ رسول                        |
| 705 | مرحباصدمرحبا! پھرآمدِ رَمضان ہے         | 651 | للب عاش باب باره پاره الوداع الوداع آه ارمضال      |
| 707 | بعدر مضان عید ہوتی ہے                   | 654 | مرع بعائيوس سنوه حركال يش وعزت لأأر جاكي في وهجيال |
| 708 | ہو گیافضلِ خدائوے مبارک آ گئے           | 658 | تین روز داجماع پاک کے ملتان میں                    |
| 709 | مثنوی عطاً ر(۱)                         | 662 | سقت كى بهارآئى قيضان مديندين                       |
| 711 | مشنوی عطآر (۲)                          |     | 57/1                                               |
| 713 | مثنوی عظار (۳)                          |     |                                                    |
| 715 | مثنوی عظار (٤)                          | 669 | وشخ رحمتين قافيليه مين چلو                         |

ٱلْحَمُهُ بِلْهِ وَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَامُ اللَّهُ المَّاسِيِّةِ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمَائِمَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

### نعت خواں اور نذرانہ

نعتِ مصطَفَى پڑھناسنا بقینا نہایت عدہ عبادت ہے مگر قبولیّت کی تنجی إخلاص ہے، نعت شریف پڑھنے پراجرت لینا وینا حرام اورجہنَّ میں لے جانے والا کام ہے۔ براہِ کرم! سگِ مدینہ غفی عَنهُ کے مکتوب میں کے صرف (36 صَفَحات) ممکنل پڑھ لیجئے اِن شاءَ اللّه عَزْوَجَلُ قلب میں اِخلاص کا چشمہ مُوجزن ہوگا۔

## دُرُود شریف کی فضیلت

الله كم مَحْبوب، وانسائى غُيُوب، مُنزَّةٌ عَنِ الله كم مَحْبوب، وانسائى غُيُوب، مُنزَّةٌ عَنِ الْعُيُوب صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كافر مانِ عَظَمت نشان بي جب بحس نے ون اور دات ميں ميرى طرف ثوق ومَحَبَّت كى وجه تين تين مرتبدورو ياك پرُها الْكُنْ عَزُوجَلٌ پرحَ ہے كدوه أس كاس

دن اوررات کے گناہ بخش دے۔

(الترغيب و الترهيب ج٢ ص ٣٢٨ حديث٢٣ دارالكتب العلمية بيروت)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيُم طَ سَكِ مَدينة مُحمَّالياس عطَّار

قادری رضوی کی جانب سے بلیل مدینه ، میرے میشھ میشھ مئدنی

بيد ..... سَلَّمَهُ الْبادى كى خدمت مين حفرت سيِّدُ ناحتان دضى

الله تعالى عنه كىمُعَثَر بن جَبِين كو چومتا بوا،جھومتا بوامشكبارو پُربهارسلام

ٱلسَّالامُ عَلَيْكُمُ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُه ٱلْحَمُدُ للَّهِ رِبِّ العلَّهِينَ عَلَى كُلِّ حال

رضا جو دل كو بنانا نفا جلوه گاهِ عبيب

تو پیارے قیدِ خودی سے رَهیدہ ہونا تھا

٢١ صفرُ المُظَفّره ١٤٢ كوكرانِ شوري في باب المدين كرايي

كے نعت خوال اسلامي جھائيول ئے 'مُدُ ني مشوره' فرمايا۔ أنہوں نے جب جرص

وطمع کی ندمّت بیان کر کے اِس بات پر اُبھارا کداجتماع نِرکرونعت میں ہرنعت

خوال اپنی باری آنے پر اعلان کردے: " مجھے کی شم کا نذر اندند و یاجائے میں اس

كوقبول نبيں كروں گا۔ 'اس برآب نے ہاتھ اُٹھا كراس عُزْم كا إظہار فرمايا كه ميں إن شاءَ الله عَزْوَجَلُ اعلان كرديا كرول كار بيخرِ فَرَحَت أثر س كرميراول خوثى ے باغ باغ بلك باغ مدين بن كيا - إن أن عَدر وَجَدا آب كواس عظيم مَد في نيت ير استِقامت بخشے میرے ول سے بیدعا ئیں نکل رہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو اور جس جس نے مدمد فی نیت کی ہے اس کو افقائ عَدْو جا دونوں جہال میں خوش رکھے، ایمان کی جفاظت اور ختمی مغفرت سے نواز ے، مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ مسکرا تار کھے، مُتِ جاد و مال کی اندھیریوں سے نکل کر عشقِ رسول صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي روشنيول مين و وبكر، خوب تعتن يراحف سنن کی سعادت بخشے کاش! خود بھی روتے رہیں اور سامعین کوبھی رُلاتے اور تر یاتے رہیں۔ ریا کاری سے حفاظت ہوا وراخلاص کی لاز وال دولت ملے۔ امِين بجالِ النَّبيّ الْأَمين صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نعت پڑھتا رہوں ،نعت سنتا رہوں ،آ نکھ پُرنُم رہے دل محیلتا رہے ان کی یادوں میں ہروم میں کھویار ہوں ، کاش! سید بھیت میں جاتارہے

نعت شریف شروع کرنے ہے قبل یا دورانِ نعت لوگ جب نذرانہ لیکر آنا شروع ہوں اُس وَقْت مناسِب خیال فرمائیں تو اس طرح إعلان فرماد یجئے:

شھے شھے اسلامی بھائیو! دعوتِ اسلامی کے نعت خواں کیلئے " مَدَنی مرکز " کی طرف سے هِدایت هے که وه كسى قِسم كا نذرانه الفافه يا تُحفه خواه وه يبل يا آخر میں یا دوران نعت ملے قَبول نه کرے۔ هم الله تعالی کے عاجزو ناتُواں بندے هیں۔براہِ کرم! نذرانه ديكرنعت خوال كو امتِحان ميل مت ڈالئے، رقم آتى دیکھ کر اپنے دل کوقابو میں رکھنا مشکِل هوتا هے۔ نعت خواں کو اخلاص کے ساتھ صرف الله عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلّم کی رضا

کی طلب میں نعت شریف پڑھنے دیں لھذا نوٹوں کی برسات میں نہیں بلکہ بارشِ انوار و تجلّیات میں نہات ھوئے نعت شریف پڑھنے دیں اور آپ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کر نعتِ پاك سنیں...

مجھ کو ونیا کی دولت نہ زر چاہئے شاہ کوڑ کی میٹھی نظر چاہئے

(نعت خوال بداعان این دُائری میں محفوظ فرمالیں تو سیولت رہے گا۔ اِن شاءَ اللّٰه عَدْ وَجَلَّ )

پیارے نعت خوال! نعت خوانی میں ملنے والا نذرانہ جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی۔ آیٹدہ سُطور بغور پڑھ لیجئے، تین بار پڑھنے کے

باؤ جور مجھ میں نہآئے تو عُلَائے اہل سنت سے رُجوع کیجئے۔

## پروفیشنل نعت خواں

مير م آقائر نعمت ، اعلى حضرت، اهام اهل سنت، عظيم البركت، عظيم المرتبت ، پروانه شمع رسالت،

امام عشق و مَحبّت، مُجدّد دین و ملّت، پیرِ طریقت، عالِم شَرِیْعَت، حامِی سُنّت، ماحِی بدعت، باعِثِ خیروبَر کت، مولانا شاه احمد رضا خان علیه رَحمهٔ انوّحمٰن کی خدمت بی سُوال بوا: زیر نے اپنے پانچ روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرّر کررکھ ہیں، پنیر پانچ روپیفیس کے کی کے یہاں جا تانہیں۔

میرے آقاعلی حضرت رحمہ الله تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا: زید نے جواباً وانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اُجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز وحرام ہے اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھاناصراحة حرام کھاناہے۔اس پرواجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یادکر کے سب کوواپس دے، وہ ندر ہے ہوں توان کے وارثوں کو پھیرے، یا نہ چلے توا تنامال فقیروں پر تصد گی کرے اور آبیدہ اس حرام خوری سے تو بہرے تو گناہ سے پاک ہو۔اوّل توسیّدِ عالم صلّی الله تعالیٰ علیہ واللہ وسلّے کا فریاک خود عمدہ واللہ عالم صلّی الله تعالیٰ علیہ واللہ وسلّے کا فریاک خود عمدہ والمات سے ہاور طاعت ہے۔اور طاعت

وعبادت پرفیس لینی حرام المدرد و اپنیا بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی و زَمُنوَ مه سَنُجی (یعنی راگ اور رَبُّم ہے بڑھنے) کی فیس لیتا ہے میں محض حرام فی عالمگیری میں ہے: گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی پراُجرت لیناجا رَبْہیں۔

(فتاؤى رضويه ج٣٣ ص ٢٤٠٤. ٧٢٥ رضا فاؤنديشن مركز الاولياء لاهور)

جو نعت خوال اسلامی بھائی .T.V یا محفلِ نعت میں نعت

شريف پڑھنے کی فيس وصول کرتے ہيں اُن كيلئے لحد فكريہ ہے۔ ميں نے

اپنی طرف سے نہیں کہا،اللِ سنت کے امام، ولی کامِل اور سرکار مدیند

صلَى الله تعالى عليه واله وسلَّم كعاشِق صاوِق كافتوك جوكه يقنيناً حكم شريعت

پرمکنی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے، مُتِ جاہ و مال کے

باعث طیش میں آ کر، تیوری (تیو \_ری) چڑھا کر، بل کھا کرالٹی سیدھی

المام، هوَّ فِنَ مُعَكِّم دينيات اور واعظ و فيرواس مُستثنى بين-

(ماخوذ از فتاوي رضويه ج ١٩ ص ٨٦٤)

زَبان چلا کر عُلَمائے اہل سنّت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے، وہ حلال ہونے سے رہا، بلکہ بیتو آخرت کی تباہی کا مزید سامان ہے۔

## طے نہ کیا ہو تو۔۔۔۔۔

ہوسکتا ہے کہ کی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فتو کی تو اُن کیلئے ہے جو پہلے سے طرکر لیتے ہیں، ہم تو طنہیں کرتے، جو پچھ ماتا ہے وہ تر گا لے لیتے ہیں، اس لئے ہمارے لئے جائز ہے۔ اُن کی خدمت میں سرکاراعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور فتو کی حاضر ہے، سجھ میں نہ آئے تو تین باریڑھ لیجے:

تلاوت قران عظیم بغرضِ ایصالِ تواب و ذِکرشریف میلاو پاک هُفُورسِیّدِ عالم صلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلّم طَرور مُجْمله عبادات وطاعت بین توان پر اِجاره بھی طَر ورحرام وکُدُور (بینی ناجائز)۔اور اِجاره جس طرح صَر تِح عَقْدِ زَبان (یعنی واضح قول وقرار) سے ہوتا ہے، غوفاً شَوْطِ مَعُوُوف و مَعُهُو د (ایخی رائج شده انداز) سے بھی ہوجا تا ہے مُثلًا پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے بچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دیناہوگا (اور)وہ (پڑھنے والے بھی سجھ رہے ہیں کہ ' بچھ' طے گا، اُنہوں نے اس طور پر پڑھا، اِنہوں نے اس نیّت سے پڑھوایا، اجارہ ہوگیا، اوراب وو وجہ سے حرام ہوا، (۱) ایک تو طاعت (اینی عبادت) پر اِجارہ یہ خود حرام، (۲) دوسر کا جرت اگر مُر فاللہ عیس نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسر، بیدوسراحرام - (اُسلَد فسس آز: فت اوی دخسوی ہے ۱۹ میں ۱۹۶۰ فاسر، بیدوسراحرام - (اُسلَد فسس آز: فت اوی دخسوی ہے ۱۹ میں ۱۹۶۰ فاسر، بیدو والا اور دینے والا دونوں گنج گار ہوں گے۔ (ایضاً ص ۱۹۶۰) اِس مبارک فق سے دونر دوشن کی طرح فاہر ہوگیا کہ

صاف لفظوں میں طے نہ بھی ہوتب بھی جہاں UNDERSTOOD یا نعت ہوکہ چل کرمحفل میں قران پاک ، آیت کریمہ ، وُرُ ودشریف یا نعت شریف پڑ سے میں ، چھونہ کچھ سلے گار قم نہ ہی ' سوٹ پیس' وغیرہ کا تحفہ ہی اس جائے گااور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو پچھونہ کچھود بنا ہی مل جائے گااور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو پچھونہ کچھود بنا

، بی ہے۔بس ناجائز وحرام ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ یہ '' اُجرت' بی ہے اور فَرِیقَین (یعنی دینے اور لینے والے) دونوں گنہگار۔

#### قافِلهُ مدينه اور نعت خوان

سفراور کھانے پینے کے اُخراجات پیش کر کے نعتیں سننے کی غُرُض ہے نعت خواں کوساتھ لے جانا جائز نہیں کیوں کہ بیکھی اُجرت ہی كى صورت ب\_ لطف تواسى ميس بى كەنعت خوال اين أخراجات خود برداشت كرے \_ بصورت ويكر قافل والے مخصوص مدّت كيليّ مطلوب نعت خوال كواييزيها تخواه يرملازم ركه ليس مَثَلًا ذيقعدة الْحرام، ذُوالحجَّةِ الْحرام اورمحرَّمُ الْحرام ان تين مبينول كاإس طرح إجاره (AGREEMENT) كرين كەسارا ۋ ڭت اوراُس كاايك ايك سيكند آپ کا۔اب اِس دوران حابیں تو اس سے کوئی سابھی جائز کام لے لين يا جتنا وَقُت حابين چھٹی ديديں، حج يرساتھ لے چليں اور أخراجات بھی آپ بی برداشت کریں اور خوب نعیس بھی بردهوا کیں۔ یا درہے!

ایک بی وَقَت کے اندردوجگہ نوکری کرنا لیعنی إجارے پر اجارہ کرنا ناجائز ہے۔ البقة اگر وہ پہلے بی سے کہیں نوکری پر لگا ہواہے تواب سیٹھ کی اجازت سے دوسری جگہ کام کرسکتا ہے۔

#### دَوران نعت نوٹ چلانا

سامعین کی طرف سے نعت شریف پڑھنے کے دوران نوٹ پیش کرنااورنعت خوال کا قُول کرنا دُرُست ہے، اگر فَریقین میں طے کرلیا گیا کہ نوٹ لفانے میں ڈال کر دینے کے بچائے دوران نعت پیش کئے جائيں يا طينو نه كيا مرو لالةً ثابت (يعن UNDERSTOOD) موكه محفل میں بلانے والا نوٹ لٹائے گاتو اب اُجْرت ہی کہلائے گی اور ناجائز۔ بانی محفل جانتا ہے کہ نوٹ نہیں چلائیں گے تو آیندہ نعت خوال نہیں آئیں گے اور نعت خوال بھی اس کئے دلچیں ہے آتے ہیں کہ یہاں نوٹ چلتے ہیں تو کئی صورتوں میں بیلین دین بھی اجرت بن جائے گا اور ثواب کے بجائے گناہ وحرام کا وَ بال سرآئے گالبذانعت خوال غور کرلے کہ رضائے الٰہی مقصود ہے یا تخض روپے کمانا؟ کاش! اے کاش! صد کروڑ کاش! اخلاص کا دور دورا ہو جائے ، اور نعت خوانی جیسی عظیم سعادت کو چند حقیر سکوں کی خاطر بر بادکرنے والی جڑمس کی آفت تَحْتَمْ ہو جائے۔ اُن کے سواکس کی ول میں نیآر زوہو دنیا کی ہرطلب ہے بگانہ بن کے جاؤں

#### نوٹ لٹانے والوں کو دعوتِ فکر

سب كسامغائها گه كرنو فيش كرن والاا چ خمير پر لازى غور كرك، كداگراس كهاجائ : سب كسامغ بار باردين ك بجائ نعت خوال كو چيك سے آگفى رقم دے دیجئ كه حديث پاک ميں ہے: "پوشيده كمل ، فلايرى عمل سے ستر گنا افضل ہے۔" (كَـنْدُ الْمُعْمَال بيل ميں ٢٨١ مقم ٢٦٦٤ دار الكتب العلمية بيرون) تو وه چپ چاپ دين كيلئ راضى ہوتا ہے يانبيں؟ اگرنبيں تو كيول؟ كيا اس لئے كه " واه واه 'نبيں ہوگی! اگر واه واه كي خوائيش ہے تو ريا كارى ہے اور ريا كارى كى تباه كارى كارى كى تباه

ارشادفر مایا: جُبُ الْحَوَن سے پناہ مائلو عَرض کیا گیا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہرروز چارسومرتباس سے پناہ مانگتا ہے اس میں قاری داخل ہوں گے جواینے اعمال میں بیا کرتے ہیں۔ (سُننَ إبن ماجه ج١ص ١٦٦ حديث ٢٥٦ دار المعرفة بيروت) بَبُر حال ويخ میں رِیا کاری پیدا ہوتی ہوتو رقم ضائع نہ کرے اور آخرت بھی داؤ پر نہ لگائے، نیز اگرنوٹ چلانے ہے' محفل گرم'' ہوتی ہویعنی نعت خوال کو جوش آتا ہومَثَال نوٹ آنے کے سبب شعری بار بار تکرار، اُس کے ساتھ إضافة اشعار، آواز بھی پہلے سے زور داریا ئیں تو12بارسوچ لیس کہ کہیں إخلاص رخصت نہ ہو گیا ہو، پیپول کے شوق میں بڑھنے والے کو دینا ثواب کے بچائے اس کی جڑص کی تسکین کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے دینے والوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی جا ہے اور نعت خواں کے اخلاص کا خون کرنے کی کوشش نہیں کرنی جاہیے۔ مال بیدیادرہے کہ دیکھنے سننے والے کو سم معین نعت خواں پر بد گمانی کی اِجازت نہیں۔

جہال خوب نوٹ نچھاور ہوتے ہوں وہاں نعت خوال کا اہمتمام کے ساتھ جانا، اِختِتام تک رُکنا مگرغریبوں کے بیال جانے سے کترانا، حیلے بہانے بنانا، یا گئے بھی تو دُنیوی کشِش نہ ہونے کے سبب جلدلوث جانا سُخْت محرومی ہے اور ظاہر ہے کہ اِ خلاص ندر ہا۔ اگریسے ، کھانا یا اچھی شیرینی ملنے کی وجہ سے مالدار کے یہاں جاتا ہے تو ثواب سے محروم ہےاور یہی کھانا اورشیرینی اس کا ثواب ہے۔ یونہی غریبوں سے كترانااور مالدارول كےسامنے بچھے جيمھے جانا بھی دين کی بتاہی کاسبب ہے منقول ہے:''جوکسی غنی (یعنی مالدار) کی اس کے غنا (یعنی مالداری) کے سبب تُواضَّع كر بياس كا دوتهائي وين جا تاربا-'' (كشف الخفاء ج ٢ ص ٢١٥ دار الكتب العلمية بيروت)عكر م شركت (يعن شريك نهون) ك لئے جھوٹے حیلے بہانے بنانامتُلا محصکن یا مرض وغیرہ نہ ہونے کے باؤ جود، میں تھا ہوا ہوں ،طبیعت ٹھیک نہیں ،گلاخراب ہوگیا ہے وغیرہ زَبان یا اشارے ہے کہناممنوع وناجائز اور حرام ہے۔

#### ناجانز نذرانه ديني كام مين صَرُف كرنا كيسا؟

الركوئي نعت خوال صر احة يا دَلالة طلنه والى أجرت يارقم كا لفافه کیکرمسجد، مدرّ سے پاکسی وین کام میں صُرْ ف کردے تب بھی اُجرت لینے کا گناہ دُور نہ ہوگا۔ واجب ہے کہ ایبالفافہ یاتخد وغیرہ قَبول ہی نہ كرے۔ اگرزندگى ميں بھى قبول كركے خوداستعمال كياياكسى نيك كام مَثَلًا مدر سے وغیرہ میں دے دیا ہے تو ضروری ہے کہ توبہ کرے اور جس جس ہے جولیا ہے اُس کو واپس لوٹائے ، وہ ندرہے ہول تو اُن کے وارثوں کو دے وہ بھی ندرہے ہوں یا یادنیس تو فقیر پر تصد ق ( بعنی خرات ) کرے۔ ہاں چاہےتو پیش کرنے والے کو صرف مشورہ دے دے، کہ آب اگر عامين تويرقم خودى فلان نيك كام مين خرج كرد يجئر

سركار صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم نع چادر عطا فرهائى

سركار مدين صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الي نعت

شريف سُن كرسيِّدُ ناامام شَرَ ف الدّين يُوسِر ك عليه وحمهُ الله القوى كوخواب مين" بُردِ مَياني" يعني "ميّني حيادر" عنايت فرمائي اور بيدار ہونے پروہ جادرمبارک اُن کے پاس موجود تھی۔ای وجہ سے اس نعت شريف كانام قصيده برده شريف مشهور بوارا كراس واقع كودليل بناكر کوئی کیے کرنعت خوال کونذرانددیناسٹّت اورتیول کرناٹیرک ہےتواس کا جواب بيب كدب شك سركار دوعالم ، نورجسم ، شاهِ بني آدم صلَّى الله تعانى عليه واله وسلّم كاعطافر ماناس تكهول ير يقيناً سركارعالى وقار، مديخ كتاجدارصلَّى اللَّه تعالى عليه والهوسلَّم كاقوال وافعال مبار کھیں شریعت ہیں ۔ گریاور ہے! سرکارِعالم مدار، فَبَهُ شاہ اَبرار صلَّی الله تعالى عليه واله وسلَّم في رُيماني عطاكر في كاطفيس فرماياتهانه بى مَعاذالله امام يُوسِرى عليه وحمة الله القوى فَرَرُط رَكَى تَقى كديا ور ملے تو پر موں گا بلکہ أن كے تو وَجْم و كمان ميں بھی نہيں تھا كہ يُرويمانى

عنایت ہوگی۔ آج بھی اس کی تواجازت ہی ہے کہ نہ اُجرت طے ہواور نہ ہی دَلالةً ثابت ( ایعن UNDER STOOD ) ہواورنعت خوال کے وہم وگمان میں بھی نہ ہوا دراگر کوئی کروڑ وں رویے دیدے تو یہ لینا دینا یقیناً جائزے اورجس خوش نصیب کوسر دار مکه مکر مه،سر کار مدینهٔ منور ه وسلّی الله تعالى عليه واله وسلَّم كي عطافر مادين، خداك قتم! أس كى سَعادتون كى معراج ب-اورر ماسركار نامدار صلى الله تعالى عليه واله وسلم س مانكنا، تواس مين بهي كوكى مضايقة نهيس اوراية آقاصلَى الله تعالى عليه والب وسلّم سے ما تکنے میں نعت خوال وغیر نعت خوال کی کوئی قدیمی نہیں، ہم تو اُنہیں کے نکڑول یہ بل رہے ہیں۔سرکاروالا تبارصلی الله تعالى عليه واله وسلَّم كافرمان عنايت نشان ب: إنَّهَ الله والله والله يُعْطِي يعن إَنْ أَنْ أَنْ عَزُو جَلَّ عطا كرتاب اورين تقيم كرتابول\_

(صَحيع بُخارىج ١ ص٤٠ حديث ٧١ دارالكتب العلمية بيروت)

رِدْق اُس کا ہے کھلاتے ہے ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں

رب ہے معطی یہ بین قاسم شنڈا شنڈا میشھا میٹھا

#### نعت خواں اور کھانا

قارى ونعت خوال كوكها نا پيش كرنے كےسلسلے ميں ميرے آقا اعلى حضرت وحمة الله تعالى عليه فارشادفر مايا: يرصف كوعوض كهانا كھلاتا ہے تو بيكھانا نہ كھلانا جا ہے ، نہ كھانا جاہتے اور اگر كھائے گا تو يمي کھانا اِس کا تُو اب ہوگیا اور (یعنی مزید) تُو اب کیا حیابتا ہے بلکہ جاہلوں میں جو بیردَستُور ہے کہ پڑھنے والوں کو عام جِقوں ہے دُونا(یعنی ڈیل) دیتے ہیں اور بعض اُخْمُق بڑھنے والے اگر اُن کو اُوروں سے دُونا نہ دیا جائے تو اِس پر جھگڑتے ہیں۔ یہ زیادہ لینا دینا بھی منتع ہے اور یہی اُس کا ثُواب بوركيافالَ اللهُ تَعَالى (يعنى الله تعالى فرماتا):

لَاتَشَتَرُوابِاليَّيْ ثَمَنَا قَلِيْلاً تُوسَدِّ مَهُ كَنزالايمان: مِرى آيول (بالبقرة ٤١) كبرك تورُ عوام نداو

(فتاؤى رضويه ج ٢١ ص ٦٦٣)

ایی صَفَّے پرایک و وسر نے قتو سے میں ارشا و فر مایا: جب کسی کے بیباں شادی میں عام دعوت ہے جیسے سب کو کھلا یاجائے گا، پڑھنے والوں کو بھی کھلا یا جائے گا اُس میں کوئی زیادت و تخصیص نہ ہوگی ( یعنی دوسروں کے مقابلے میں نہ زیادہ ملے گا نہ ہی کوئی اِسپشل ڈِش ہوگی ) تو سے کھا نا بھی جا مُزاور کھلا نا بھی خان ہے کہ کے دور کی کھلا نا بھی جا مُزاور کھلا نا بھی جا مُزاور کھلا نا بھی جا مُزاور کھلا نا بھی خان ہے دور کھلا نا بھی کے دور کھلا نا ہے دور کے د

## اعلٰی حضرت کے فتوے کا خُلاصہ

قاری اور نعت خوال کی وعوت سے مُتعَلِق امام آبلِ سنّت دحمة الله تعدائی علیه کے فقاؤی سے جواُمُو رواضح ہوئے وہ یہ ہیں:

(1) کھانا کھلانے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان نیک کاموں کی اُجرُت کے طور پر ندکورہ افراد کو کھانا کھلائے ﴿2﴾ قاری اور نعت خوال کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بطور اُجر ت وعوت کھائیں ﴿3﴾ اُجرت کی

صورتیں بیچیے بیان کردی گئیں لبذا" أجْرت کے کھانے" کونفش کی جرص كى وجدے "نياز" كه كرمن كومناليناإس كھانے كوحلال نہيں كروے گالبذا ندکورہ افراد میں ہے کوئی قراء ت یا نعت شریف پڑھنے کے بعد' صراحثاً يا دَلالنا طے شدہ خُصُوصی دعوت' قَبُول كرتے ہوئے كھائيگا تو ثُواب اُخْرُون سے محروم رہیگا بلکہ یکی کھانا جائے بسکٹ وَغَیرہ اِس کا اَجْر ہوجائيگا ﴿4﴾ اگر عام دعوت ہو( یعنی وہ نعت خواں غیرحاضر ہوتا جب بھی پیہ دعوت ہوتی ) تو اب ضِمْنا ان مذكورہ أفراد كوكھلانے اوران أفراد كے كھانے میں کوئی مُضایقة نبیں ﴿5﴾ اگر دعوت تو عام بومگر قاری یا نعت خوال کے لي خُصُوسي كهانے كا إجتمام مومثَلًا لوگوں كيلئے مِرْف برياني اوران ك ليسكا د، رَائِع اور جائے كابھى إہتمام مويا ديكرلوگوں كوايك ايك حقه اور ان کو زیادَه دیا جائے تو وہ خُصُوصیّت و زیادَت (یعنی مخصوص غذا اور اضافہ) اُجرت ہونے کے باعث فریقین کے لیے ناجائز وحرام اورجہنم

میں لے جانے والا کام ہے۔ کیکن یہ یادرہے کہ اس میں بھی و بی شَرُط ہے کہ پہلے سے صراحتاً یا وَلالتاً طے موتب حرام ہے ور ندا گر طے ند تھا اور اس کے بغیر ہی اہتمام ہوا تو بھر جائز ہے۔

### کیا ھر حال میں دعوت قَبول کرنا سنّت ھے؟

اگر نعت خواں اور قاری صاحبان یہ کہیں کہ ہم نے نہ تو اس کھوصی دعوت کے لیے کہا تھا اور نہ ہی اُجْرَت کے طور پر کھاتے ہیں بلکہ دعوت قُبُول کرنا سُنّت ہے اس لئے تر گرکسجھ کر نیاز کھا لیتے ہیں ،اییا کہنے والول کوغور کرنا چاہیے کہ اگر کسی اجتماع نِ زُکر ونعت کے موقع پر نیاز کے نام پر '' فَصُوصی دعوت'' نہ کی جائے تو کیا اپنی و لی گیفیات میں تبدیلی نہیں پاتے ؟ کیا انہیں اس بات کا إحساس نہیں ہوتا کہ کیسے جُدِب (بلکہ مَعاذَ اللّٰه) کُبُوس لوگ ہیں کہ پانی تک کانہیں پوچھا؟ کیا آئیدہ بین کہ بائی اللّٰہ کے ایسال ثواب کیلئے نیاز کر تابوی تنی ہے، جگر اُجرت کے تھم میں آئے دولی خَصُوسی دعوت کو نیاز کا تام نہیں ویا جا سکا۔

اس جگہ پرنعت خوانی کے لیے آنے میں برعبی نہیں ہوگی؟ اگر مذکورہ
افرادا پنی دِلی سیفیات تبدیل نہیں پاتے اور آنے والے وساوس کونفس
وشیطان کی شرارت قرار دیتے ہوئے ضیافت نہ کرنے والے کی کسی کے
سامنے نہ شکایت کرتے ہیں نہ ہی آپندہ الی جگہ جانے سے کتراتے ہیں،
نیز دیگر غریب اسلامی بھا سیوں کی دعوت قبول کرنے میں بھی پئس وپیش
سے کام نہیں لیتے توان پرآفرین ہے، ایسے نعت خواں قابل بیتا گئش ہیں
مگر دلوں کی حالت الیم ہوتی ہے ۔۔۔۔ یا نہیں؟ یہ قاری و نعت خواں
حضرات خوب جانتے ہیں، اپنے دل کی گہرائی میں جھا تک کراس کا فیصلہ
خود بی کرلیں۔ ط

شاید که اُتر جائے ترے دل میں مری بات

### وَسوسوں میں مت آئیے

محترم نعت خوال الممكن بے شيطان آپ كوطرح طرح كے وسوسے ڈالے، بہكائے اور يد باقر كروانے كى كوشش كرے كه تُو

تو تخلص ہے، تیرا کوئی قصور نہیں اوگ تھے مجبور کرتے ہیں ،اور میر علی بے حارے مَسحَبَّت کی دجہ ہے بخوشی ایسا کرتے ہیں،کسی کاول نہیں توڑنا چاہئے، تُو سب کچھ قَبول کر لیا کر اور یوں بھی پیر تیرے لئے تبڑک ہے۔ نیز اگر کوئی نعت خوال نابینا یا معذور ہوتو اُس کو وسوے کے ذریقے مات كرنا شيطان كيلية مزيد آسان موتابيد و يكفة! نابينا مويايينا (يعن د کیتا) حکم شریعت ہرایک کیلئے و بی ہے جومیرے آقااعلی حضرت رحمهٔ الله تعالى عليه ك فناؤى كى روشى مين بيان كيا كيا كيا- بم سب كاإى مين بھلاہے کہ حرام کھانے، کھلانے سے بچیں نقس کی حیال میں آ کرشرعی فناؤی کے مقابلے میں اپنی منطق بھھار کرسادہ اوح عوام کو تو جھانسادیا جاسكتا بي مرحرام پر بھى حرام ہى رہے گا۔ افْلَانْ عَزْوَ جَلَّ ہم سب كوحرام کھانے پہننے سے بچائے۔

# حرام لقمے کی نتاہ کاریاں

منقول ہے: آدی کے پیٹ میں جب ترام کالقمہ پڑا، تو زمین وآسان کا ہر فرِشتہ اُس پرلعنت کریگا، جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہےگا اور اگرائ حالت میں مریگا تو اس کاٹھکا نا جہنم ہوگا۔

( مكاشَّفَةُ القُلُوبِ ص ١٠)

#### نعت خوانی اِعزاز ھے

یپارے بلیل مدینہ! جونعت خوانی کی سعادت کے اعزاز کو سیجھنے سے محروم ہوا ہے مُپ مال و جاہ وغیرہ کی آفتیں، سرمایہ داروں، وزیروں اور افسروں وغیرہ کے یہاں ہونے والی محفِلوں میں تو (خدا نواستہ نمائثی ہوئیں تب بھی) خوش دلی سے لے جائیں گی مگر غریب اسلامی بھائی جوندا یکوساؤنڈ کی ترکیب بنا سکے نہ آؤ بھگت کر سکے نہ بی غربت کے سب بے چارہ کثیرافراد جمع کر سکے وہاں جانے میں اس کا دل میں گھرائے گا، جی اُ کتائے گا اور گلا بھی" بیٹے" جائے گا! جن کے دل میں گھرائے گا، جی اُ کتائے گا اور گلا بھی" بیٹے" جائے گا! جن کے دل میں

44

واقعی عشق و مَعَبَّت اور نعت خوانی کی حقیقی عظمت ہے ایسے عاشقانِ رسول کو غریبوں کے بیہاں طالب ثواب ہو کر حاضری دینے میں کون می رکاوٹ آسکتی ہے؟ امیر ہو یا غریب جو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ اجتماع فر کرونعت کا اہتمام کرے گا اُس کا اور اُس میں شریک ہونے والے ہرمسلمان کالن شاءَ اللّٰه عَذْوَ جَلَ بیرُ ایار ہوگا۔

مصطّفهٔ کی نعت خوانی ہے جمیں تو پیار ہے ان شاءَ الله دوجہاں میں اپنامیڑا پار ہے

### نعت خوانی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ھے

نعت خوانی مُضور پرُ نور، شافع یوم النُشُور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کی ثناخوانی اور مَحَبَّت کی نشانی ہے اور مُضور پرُ نور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کی ثناخوانی اور مَحَبَّت اعلی درج کی عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بهترین ذریعہ ہے البذا جب بھی اجتماع فی کرونعت میں حاضری ہوتو با ادب رَ بنا چاہے اور مقصود رِضائے الی ہو۔ جہاں اختِتام پرلنگر وغیرہ کا اجتمام ہوتا ہوا لی جگدتا خیرسے پنچنا سخت مَحْبُوب

اور اپنے لئے غیبت، تہت اور بدگمانی کا دروازہ کھولنے کا سبب ہے ایسوں کے بارے میں بسا اوقات اِس طرح کی گناہوں کھری باتیں کی جاتی ہیں، کھانے کا لا لچی ہے، کھانے کے وقت ہی پہنچتا ہے وغیرہ۔ بال جومجور ہے وہ معذور ہے۔

#### نعت خواں کی حِکایت

اب خلص نعت خوال کی فضیلت اور معمولی سے احتیاطی کی شامت پر مشتمل نہایت ہی عبرت آموز حکایت مُلا حظه فرما ہے، چنانچ حضرت سیّدُ نامحمد بن ترین ' مدّ احِ رسول' ( یعنی نعت خوال ) کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جا گتے ہیں حُصُّور صلّی اللّه تعالیٰ علیه واله وسلّم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی ۔ جب وہ صُرَح کے وَثَت روضہ اطہر حاضر ہو کتو حضورانور صلّی اللّه تعالیٰ علیه واله وسلّم نے ان سے اپنی تیم انور میں سے کلام فرمایا۔ یہ نعت خوال اپنے اسی مقام پر فائز رہے جی کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی ایک شیر کے حاکم کے پاس اس کی

سفارش کریں آ ب دحمهٔ الله تعالی علیه حاکم کے پاس بہنچ اورسفارش کی۔ اس حاكم في آب رحمة الله تعالى عليه كواين مندير بشحايات ب آب دحمة الله تعالى عليه كى زيارت كاسلسلة تم موكيا پهريي بميشة صُنُورِ اقدس صلَّى الله معالى عليه واله وسلَّم كى باركاه مين زيارت كي تمنَّا يبيُّ کرتے رہے گرزیارت نہ ہوئی۔ایک مرتبدایک شِعرعرض کیا تو دُورہے زيارت بوئى ، حُضُورِ اكرم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم فارشا وقرمايا: " فالموں كى مسئد يربيشے كے ساتھ ميرى زيارت جا بتا ہے اس كاكوئى راستنهیں " حضرت سیدُ ناعلی خُواص دحمهٔ الله تعالی علیه فرماتے ہیں که پھر ہمیں ان بُزُ رگ (نعت خواں) کے متعلق خبر ندملی کدان کوسر کا رصلی الله تعالى عليه واله وسلم كى زيارت جوئى يانبين حتى كمان كاوصال جو كيا-(ميزان الشريعة الكبري ص ٤٨) اللَّأَيُّ عَزُوجَلَّ كمي أن يو رَحْمت هـو اور ان کے صَدْقے هماری مغفرت هو \_ امين بجاء النَّبِيّ الْأَمين صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم جولوگ ذاتی مفاد کی خاطر اربابِ اقبدار ک آگ پیچھے
پھرتے ، بھی کمی وزیر یاصدر وغیرہ کے یہاں موقع ملے تو اُڑتے ہوئے
حاضر ہوجاتے ،صدر تمغا پہنا دے یا ہاتھ ملالے تو اُس کی تصویر آویزاں
کرتے دوسروں کو دکھاتے اوراس کو بہت بڑااعز از تصوّر کرتے ہیں اُن
کیلئے گزشتہ حکایت میں بہت کچھ در تِ عبرت ہے

الْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الإشارَةُ ليعنى عَقْمندكيلي اشاره كافى ب-

پیارے نعت خوال! اگر آپ روحائیت چاہتے ہیں ، تو سامعین کی کشت وقلّت کومت و کھتے، چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو یا فقط ایک ہی فرد، اُسی گئن اور دُھن کے ساتھ آ قاصلہ اللہ معالی علیه والله وسلم کے تصور میں ڈ وب کر نعت شریف پڑھئے، بلکہ تنہائی میں بھی شاخوانی کی عاوت بنائے۔ حضرت مولا ناحسن رضا خان علیہ وحمه مُ

الرّ حمن كاس شعركوصرف رسمي طوريرير صف كر بجائ اس كي حقيقت

# کی طرف بھی متوجہ رہئے۔

دل میں ہو یاد تری گوشهٔ تنهائی ہو پھرتو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو

إِن شَاءَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ يُحِرْتُو ـــــــ كَ:

جلو بےخود آئیں طالب ویدار کی طرف

اگركوئى بات غَلَط ياكين توميرى إصلاح فرماد يجئ دعائ مغفرت كابهكارى مول -



٢٩ صفر المظفر ١٤٣١ ه

"فیبت کر کے نیکیاں بربادنہ کریں" کے بیجیس خروف کی نسبت سےنمت خواں کے بارے میں غیبت کے الفاظ کی25مثالیں ﴿ مِراتَى ہے ﴿ إِس كُونَعِت بِرُصِنَهُ كَا وُهِنَكُ نَهِينَ آيَا اس کی آواز بس ایس بی ہے ہاس کی آواز بے سُری ہے گھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے درسر انعت خوانوں کی طرزیں پُراتا ہے ہودسرول کے شعر پُرا کرخود شاعر بن بیٹھا ہے ، بیپیول کے لئے نعت برطتا ہے پرتو پروفیشنل نعت خوال ہے ، صرف بری یار ٹیول کی محفلوں میں جاتا ہے۔ اس میں إخلاص نہیں ہے وزیادہ لوگ ہوں یا ، ایکوساؤنڈ ہو جھی بڑھتا ہے ،جب آتا ہے مائیک نہیں چھوڑ تاہو وسرول کی باری ہی نہیں آنے دیتا، جان بوجھ کررونے جیسی آواز نکال ہے ہ ابرا مبنگا سوٹ پہن رکھا ہے ضرور نعت خوانی كروانے والول نے لےكرد يا ہوگاہاس كى ادائيں ديھو! لگتا ہے گانا گا رہاہے اسکی آ تکھیں نیند سے بھری پڑی ہیں پھر بھی بیبوں کے اللے میں نعت پڑھنے آگیا ہے ،جس شعر پرنوٹ آنے شروع ہوجائیں بار باراً سی شعرکو پڑھتار ہتاہے ، بیرکسی جگہ مفل کا پتا چل جائے ، بیدوہاں پیموں کے لالح میں بن بلائے بھی پہنے جاتا ہے ہرات گئے تک نعتیں یڑھتاہے، فجرمسجد میں جماعت سے نہیں پڑھتا ،اس کے پاس ٹائم کہاں ہوگا اس کے توسیزن کے دن ہیں، بڑے نوٹ دکھاؤ تو آئے گا

﴿ تَجِيلَى بار شايد بيد كم مل تقتيمي اس بار نبيس آيا ﴿ اپنا كيبِ فُ لَكُوا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا ا

''نَیْبِت ہِم کُوپُوا،یالُی''کے اُنیسی خُـرُون کی نسبت سے نعت خوانی/ جلے یا اجتماع میں ہونے والی غیبت کی19مثالیں

🗞 بيم بغ (يامولا نايانعت خواں) كہاں كھڑ اہو گيااب توبيرمائيك نہیں چھوڑ ہے گا 🚭 اُس کی آ واز اپتھی ہے اس لئے قر اءت س کرلوگ داددیتے ہیں ویے تجویدی کافی غلطیاں کرتاہے ہاس کے تلفظ غلط ہوتے ہیں چاس کوتقر رکرنی چا نعت باعثی ہی کہاں آتی ہے چلوا چلوا اب يلمي كريگان نوث چلتے بين تواس كي آواز كھل جاتى ہے ا المارے شہر میں آنے کیلئے تواس نے ہوائی جہاز کاریٹرن مکٹ ما نگا تھا اس نعت خوال کا مزاج تو آسان پر رہتا ہے اس کوتو بس ایک بی طرز آتی ہے چہیتو دوسر نعت خوانوں کی طرزیں پُراتا ہے چہ اِس نے بیان کی میاری نہیں کی إدھراُدھر کی باتیں کر کے وَ فت گزار رہا ہے آ یتی تو پڑھتانہیں بس قصے کہانیاں سنا تا ہے ہا سُمُوّر رکی آواز الجھی ہے مگراس کی تقریر میں خاص مُواونہیں ہوتا ہ خطاب بڑا جوشیلا تھا مگردلائل میں دمنہیں تھا ہمارے خطیب صاحب اپنے بیان میں سفّت ایک نہیں بتاتے بس لڑ لیکر بدند ہوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہا تی خطیب صاحب کے بیان میں مزہ نہیں آیا ہو وہ مولا ناصاحب جلے میں دیر خطیب صاحب کے بیان میں مزہ نہیں آیا ہو وہ مولا ناصاحب جلے میں دیر سے آنے کے عادی ہیں گالاں کی تقریر میں بس جوش ہی جوش ہوتا ہے اپنے پچھ جھی نہیں پڑتا۔

سخت ہے، جے إخلاص لل كياؤ بى كامياب ہے ليعض نعت خوال ماشاء الله عَزُوجَةُ زبردست عاشقِ رسول بوتے ہیں جو کہ بغیر کی دُنیوی لا کچ کے أتكهيل بند كي عشق رسول مين دوب كرنعت شريف يراهة بين اور سامعين كداول كور ياكرر كادية بين جبكة بعض لاأبالى جَنجل اورائيها في غیر سجیرہ ہوتے ہیں ،اس طرح کے نعت خوانوں میں جن بدنصیبوں کا دل خوف خدا عَزُوجَلُ سے خالی ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ایک دوسرے برجی مجرکر تقیدیں کرتے، خوب خوب غیبتیں کرتے، آوازوں کی نقلیں اُ تار کر ٹھیک الله الله الله الله المراوير سے زور دار قبقے لگاتے ہيں - الله وَحمل عَزُّوجَلُّ حقيقى مدنى نعت خوال حضرت سيّدُ ناحسّان دصى الله تعالى عنه ك صدقے انہیں بھی عشق رسول میں رونے رُلانے والا مخلص نعت خوال بنائ \_ أمين بجاهِ النَّبيّ الْأمين صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم اليعافت خوانوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت ان کے درمیان ہونے والی مُتُو قَع غيبتوں کی 4 مثاليس عرض كرتا مون: پانبيس بيمولوى مائيك بركمان

ہےآ گیا کہ اتن لمبی تقریر شروع کردی ہے! الوگ اُ کتا کراُٹھ اُٹھ کرجا رہے ہیں گریہ ہے کہ مائیک ہی نہیں چھوڑ تا ، بانی محفل نے لائٹ کا اِنتظام ٹھیک نہیں کروایا، منچ (اٹنچ) پرؤ یکوریش کم تھی ہاس نے نعت خوانوں کو كرى مين مار دياايك پيدشل فين بى ركه ديا بوتا ، يار! ميساؤند والا بهي بالكل بيكارساؤنڈلايا ہے ، كارڈليس (Cordless)مائيك كى تركيب بھى ٹھیک نہیں تھی ہائس نعت خوال نے ساراوفت لے لیا ہماری باری ہی نہیں آنے وی مجھے تاخیر سے موقع دیا، مجھے کم وقت دیا، اید نعت خواں مائیک برنبیس آنا جا ہے تھا،اس نے رُلانے والی نعت بر صر محفل کا رُخ بی بدل ڈالا،لوگ تو جھومانے والی طرز پرنوٹ لٹایا کرتے ہیں! ہیار!اس نعت خوال نے نیا کلام سنا کر بڑی جالا کی ہے جیبیں خالی کروالی ہیں ہمارے لئے کچھنیں بچا! ہارے! اِس کو مائیک کہاں دے دیا! ایک تو آواز بے سُری ہے اور او بر ہے لمبی کرتا ہے لوگ اٹھ جاتے ہیں ، ہم کس کے سامنے نعت برهیں گے؟ ، اعلیٰ حضرت کا کلام بره هنانبیں آتا کا پُر انی طرز میں ير هتام ، پُرسوز طرزي الهيك سينيس پره مايا تا اس كوجمومان وال کلام پڑھنے نہیں آتے ہو بی کلام نہیں پڑھ یا تاہ پینعت خواں طرزیں بگار كريشه اب الانعت خوال جهال مال زياده موويي جاتا اوروبال کے حساب سے کلام پڑھتا ہے ،وہ جب نعت پڑھتا ہے تو اس کا منہ کیسا بن جا تا ہے! ارے اُس کے نعت پڑھنے کا انداز ویکھا ہے ایساٹیڑ ھامنہ کر کے گلا پھاڑ کرسر بناتا ہے کہ بنی رو کنامشکل ہوجاتا ہے ، بانی محفل بڑا کنجوں ہے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالٹا تھا، فلال کی آواز ذرا اچھی ہے تو مغرور ہو گیا ہے ہو وہ تو بھئی بہت بڑا نعت خوال ہے، ہم جیسے چھوٹے نعت خوانوں کوتو لفٹ بھی نہیں کروا تاہ منچ (اٹنیج) پر مالداروں کو بٹھا رکھا تھا۔اس کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، طرز کلام کے مطابق نہیں تھی ہا یکوساؤنڈ پر اِس کا گلا زیادہ کام کرتا ہے ہاں کونذرانے ملنے یر کیسا جوش چڑھتا ہے ، زیادہ لوگوں میں زیادہ گھلتا ہے ، فُلال نعت خوال پُونکہ فارغ ہے،اس لیے نئی نئی طرزیں بنا تار ہتا ہے ،اس لیے نئی وہ تو

جیسے بَبُت برانعت خوال ہو عقل میں اپنی باری کے وَقْت بی آتا اور کلام یڑھ کر چلا جا تاہے ہواس اور اُس نعت خواں کی جوڑی ہے بید دونوں کسی کو گھاس نہیں ڈالتے ، باربارایک ہی کلام پڑھتاہے ، فلاں نعت خوال کی نقالى كرتا ہے ہنہ جانے كس شاعر كا كلام أنها لا يا تھا، بانى محفل نے ثنا خوانوں کی کوئی خدمت ہی نہیں کی ، بانی محفل نے مجھے نیکسی کا کرایہ تک نہیں دیا، بَبُت تَجُول نکلا ، گلا بھاڑ بھاڑ کر کھاناسارا ہضم ہوگیا، بعد کومعلوم ہوا کہ بانی محفل نے ثناخوانوں کیلئے کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا، کل جس کے پہال محفل تھی وہ ہڑا دلیر تھا، کور کھولاتو200 1روپے تھے! مگر آج والا باني محفل تنجوس ہے 100 رویتی تھادي!۔

(ان كے علاوہ فيبت كى بے شار بثالوں كى معلومات كى كيلئة مكتبة المدينة كى مطبوعہ 5 0 5 صَفْحات كى كارياں 'كا مطالعہ سيجئ)

| حق كاشبوت دينا                   | إحقاقِ حق             |
|----------------------------------|-----------------------|
| فتم بونا                         | إخيتام                |
| بھائی جارہ                       | أخُوَّ ت إلْخُوْ. وَت |
| نیک لوگ                          | أثحيار                |
| عج. <sup>س</sup>                 | إدراك                 |
| اجازت                            | إذُن                  |
| بخت                              | اِدَم                 |
| دَوای بیش کی کوئی ایتداء<br>شادو | اَزَلی                |
| فرياد                            | إستِغاثه              |
| مضبوط-پائندار                    | أشؤار                 |
| بىر كى جمع ـ داز                 | أسرار                 |
| سفری جمع                         | أشفار                 |

#### الف

| الفاظ       | معانى                      |
|-------------|----------------------------|
| اَبَدى      | بميشدكيك                   |
| آبْر        | يادل                       |
| اَبرِ باران | برئة والابادَل             |
| أبرٍ رَحمت  | رحمت كابادل                |
| آثقِيا      | تقی کی جمع ، پر بیز گارلوگ |
| إثمام       | ختم ہونا                   |
| آثاثه       | سرمانيه يجمع كياجوامال     |
| إجابَت      | قَبوليت                    |
| أَجَل       | موت                        |
| إحتِساب     | حباب كتاب                  |

| اے اللہ کے رسول میری<br>فریادکو کی بیٹینے | أغِشَى يارسولَ الله                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| غنی کی جمع۔ مالدارلوگ                     | اَغْنِيا                                |
| حادِثدآفت                                 | أفحاد                                   |
| غمزده                                     | أفُسُرده                                |
| زخی                                       | آفُگار                                  |
| فریاد۔فریادہ                              | ٱلْغِيات                                |
| جُدانُ کے وقت بولا جائے                   | ألفواق                                  |
| والاحسرت وافسوس كالفظ                     | *************************************** |
| غم                                        | آلَم                                    |
| رخصت. آخرى سلام ، ئبدائی                  | الوداع                                  |
| سخون كالبيثوا                             | امامُ الْاَسْخِيا                       |
| موج کی جمع _لبریں                         | أثمواج                                  |

| أسِيرانٍ قَفَس          | پنجرے کے قیدی             |
|-------------------------|---------------------------|
| اشجار                   | شجرک جعد بہت دودت         |
| أشُوار                  | شرریی جع                  |
| اً شکِ خُونیں<br>بہاٹا  | کثرت ہے رونا              |
| أصفيا                   | صفی کی جمع ، برگز یده اوگ |
| أطوار                   | طُور کی جمع ۔طور طریقے    |
| أعدا                    | عد وکی جمع۔وشمن           |
| اًعدائے دین             | وشمنان وین                |
| اعلى عِلَيِّين          | "بت كے نہايت بى بُلند و   |
| (اعلى عِلُ لِيُ بِيْنِ) | بالا مكانات" بياتلِ أيمان |
|                         | کی روح کے رہے کا ب        |
|                         | سےاعلیٰ مقام ہے           |

| أتيد                        | آس    |
|-----------------------------|-------|
| فابر                        | آشكار |
| واقفيت                      | آگي   |
| اَلَمَ كَاجِعْ. بهت ماديغُم | آلام  |
| گھر کے اندر کا حن ا تگنائی  | آنگن  |

| ڈ <i>ھیر</i> | أنبار(أمْ_يار) |
|--------------|----------------|
| غملين        | أندوهكِيں      |
|              | (اَن_دوه_گِيس) |
| ئلندى        | أوج            |
| وريان        | ٱۋجَڙ          |

ب

Ī

| معانی                 | الفاظ         |
|-----------------------|---------------|
| صبح کی ہوا۔وہ ہوا جو  | يادِ صبا      |
| مشرق ہے چلے           |               |
| آگيزھنے روكنے         | بادِ مخالِف   |
| والى ہوا_آ ثرشى_طوفان |               |
| روتی ہوئی آگھے        | بادِيدَهُ نَم |

| معانی                       | الفاظ        |
|-----------------------------|--------------|
| أب اورجد كى جمع - باب دادا  | آباء و أجداد |
| او نجی جگدہے گرنے والا پانی | آبشار        |
| كاخ يا شيشك طرح ناذك ول     | آبگینهٔ دل   |
| رات دن - ہروقت              | آڻهپَر       |
| تكليف_ؤ كھ                  | آزار         |

| قسمت والا           | بَحْت بيدار         |
|---------------------|---------------------|
| خوش نصيب            | بَحْتور(بَحْت وَر)  |
| سويا ہوا نصيب       | بَختِ خوابيده       |
| يُر _ وْهَنْگُون كا | بَداَطوار           |
| اندهیری رات کوروش   | بَدرُ الدُّجْي      |
| كرنے والا حيا ثد    |                     |
| ئرابو لنے والا      | بَد گُفتار          |
| فُجات               | بُواءً ت(بُوا۔ءَثُ) |
| يمن کی جادر         | بُردِيَماني         |
| موت اور قیامت       | بَوزَخ              |
| كادرمياني وقفه      |                     |
| بجل                 | بَرق                |

| بارِدِ گر |
|-----------|
| بارِ گُنه |
| باشُعُور  |
| باصَفا    |
| אָצ       |
| بامٍ كعبه |
| بَبُول    |
| بُجرا     |
| پُچکار    |
| بُحرو بُر |
|           |

| بَركها             | بارش               | بِلارَيب          | بےثک                 |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| بَرَهنه پا         | ننگ پاؤل           | بَلِیّات(بلی_یات) | بلاكيں               |
| (بَــرَهُــنهــپا) |                    | بَن               | جنگل                 |
| بَسُولَے مَن       | میری جانب          | بوژیا             | چٹائی                |
| بِشارت             | خوشخبری            | بَهِثُور          | يرُ داب. پاني کاچَرُ |
| بَشَّاشَت          | تازگ               | بَيابان           | جنگل                 |
| بَصارت             | آئھوں کی نظر       | بيرا              | بمثال                |
| بَصيرت             | ول کی نظر          | بے خُود           | اچ آپے بافجر مت      |
| بَطُنِ مادَر       | مالكاييك           | بَير              | د <sup>ش</sup> نی    |
| بَعيد              | פפנ                | إجر               | - گنوال              |
| بقيع غَرقَد        | جنّتُ البقيع كانام | بيڑا              | كشتى                 |
| بَكّی              | بکواسی _فضول کو    | بر غدُد           | لاتعداد              |

| پُر ضِيا           | روشن                            |
|--------------------|---------------------------------|
| پَڙ مُرده          | مُرجِها يا بهوا لِمُعلا يا بهوا |
| پئر                | فردند                           |
| پُسِ مرگ           | مرنے کے بعد                     |
| پشیمانی            | شرمندگی ، قدامت                 |
| پٚنچهی             | پرنده                           |
| <sub>و</sub> ينهال | بُھيا ہوا۔ پوشيدہ               |
| پُوپَهشا           | شمج صاوق ہونا                   |
| پُهوهار            | پُھوار بلکی ہلکی بوندیں         |
|                    |                                 |

| پرا <u>يا</u> | بیگانه   |
|---------------|----------|
| بےشک          | برے گماں |
| بے کس مجبور   | ہے نُوا  |

#### Ļ

| *                      |           |
|------------------------|-----------|
| معانى                  | الفاظ     |
| پرہیزگار               | پارسا     |
| ٹکڑ ہے گڑے             | پاره پاره |
| کِواڑ_درواز و          | پَٺ       |
| منظوری -استِقبال-قَولِ | پَذيرائي  |
| تبليغ                  | پَوچار    |
| روش                    | پُراَنوار |
| يُر حِها مَيں۔روثنج    | پَر تَو   |

|          | پيدل چلنے والا  | تار                  | وها گا۔تاریک               |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| خم       | عِكْر_بل_پھير   | تاريک                | اندهِري                    |
| ه گُتُهي | أبجهى جوتى مشكل | تَبَحُّرِ عِلمي      | نهايت ؤسعتٍ على            |
| اهَن     | لباس            | قبسم ريز             | مستكرانے والا              |
| ار       | يُو تى          |                      |                            |
| ب اُجَل  | مَلَكُ الموت    | تَجلَى               | چىك_جلوه                   |
| نه       | جام-پياله-ترازو | تَجْهِيل (نَجْ حِيل) | نادان كهنا . جابل كهنا     |
| ۴        | لگاتار          | تُربَت               | قبر                        |
|          |                 | تَرْكا               | عَلَى الصُّباح _صبح _سوريا |
|          | ä               | فَسَلْسُل            | سلسله                      |
| فاظ      | معانی           | تِشْنَگَانِ دید      | ویدارکے پیاہے              |
|          | چک_روژنی        | تِشْنَه لَبِي        | پیاس                       |
|          | ک تک            | تشنگ                 | , rL                       |

| بالدار                               | تُونگر                | قربانی-خیرات          | تَصَدُّق                |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ن) مباركباد                          | خَهِنيت (ئة لِي - يُن | اختيار _استعمال _طاقت | تَضَرُّف (تَ.مَر.رُف)   |
| أكيك كاشخ دارز بريلا                 | تُهوهر                | كثرت                  | تَكْثِير (تَكْ دِيْر)   |
| ايودا جو دوز خيول کی غذا<br>اير يا گ |                       | د يكھنا               | تكنا                    |
| موگا_زُقُوم                          | <b>3</b> -A           | طوفانی                | تلاطُم خيز              |
| سیابی-اندهیرا                        | تِیْرَگی              | بدمزه حالتول          | تَلْخِيون               |
| اندهيرا                              | <u>ت</u> يره          | سب يكمل               | تمام                    |
| ہاتھ میں تکوار کئے<br>چ              | تيغ بَكف              | نداق مسخری            | تَمَشْخُر               |
| معانی                                | الفاظ                 | ابتدا                 | تَمهِيد                 |
| <i>چ</i> گە                          | جا                    | كوشش-جانفِشانى        | شَتَدَ بى               |
| نوركالباس                            | جامة نور              | کمی، زوال             | تَنَزُّل(تَّ -نَزْ-زُل) |
| زندگی کاجام۔پیدا ہونا                | جام هستی              | روشیٰ۔چک              | تَنوير                  |

| كليجا                       | جِگر       |
|-----------------------------|------------|
| صفائی،روشنی                 | جِلا       |
| ځسين جلوه                   | جلوة زَيبا |
| ئس _خوبصور تی               | جمال       |
| وَ بِال، حِرانَ بِرِيثانَى، | جنجال      |
| آفت، بکمیزا                 |            |
| ديواگل                      | لجئون      |
| پڙون                        | جَوار      |
| فيتق بتقر يمال              | جَوهَر     |
| مقامی بارش                  | جهالا      |
| ے جگرگات                    | جِهلمِلاتِ |

|                        | 10016              |
|------------------------|--------------------|
| محبوب                  | جانان              |
| مرنے کے قریب           | جان بلّب           |
| ول خوش کرنے            | جانفِز ا(جان_فِزا) |
| والامِمَرُّ ت اتَكَيْر |                    |
| قَوْع-جا عَلَندَ ني-   | جانگنی             |
| سكرات. ومانوشنه كاونت  |                    |
| جان كوتكليف دين والي   | جانگُزا            |
| بقراد                  | جانِ مُضطَر        |
| بَئِل کی جمع یعنی پیاڑ | جِال               |
| عقیدت بحری پیشانی      | جَبِينِ نياز       |
| جبتم كايك طبقاكانام    | جَحِيم             |

| خبردين والا تشبيركرن والا | چوبدار   |
|---------------------------|----------|
| <b>چارو</b> ن طرف         | چو طرف   |
| ہوشیار۔ چو کتا            | چو کس    |
| ورواڈہ                    | چُوكَهٺ  |
| چارو <i>ن طرف</i>         | چَو ڳِرد |

| معانى            | الفاظ     |
|------------------|-----------|
| علاج             | چاره      |
| طبيب             | چاره گر   |
| پر اہوا          | چاک       |
| أجالا ـ روشني    | چاندنا    |
| مَحَبَّت         | چاهَت     |
| حمله-بُلندی      | چڑھائی    |
| د کیصنےوالی آئکھ | چشع پِينا |
| رونے والی آگھ    | چشم تر    |

| الفاظ                                  |
|----------------------------------------|
| حاوى                                   |
| حُبِّ جاه                              |
| 00000000000000000000000000000000000000 |
| خجًاج                                  |
| خجَر                                   |
|                                        |

| <br>1 |       | : | **** | ***** | • • • • • • |     |   |
|-------|-------|---|------|-------|-------------|-----|---|
| زندني | يشهكي | 4 | نی   | حاودا | تِ -        | حيا | : |
| <br>  |       |   |      |       |             |     |   |
|       |       | ż |      |       |             |     |   |

| 5                       |      |  |  |
|-------------------------|------|--|--|
| الفاظ معانى             |      |  |  |
| ر کافا                  | خا   |  |  |
| رذاد كانٹوں بھراجنگا    | خا   |  |  |
| شِعانه عاجِواند         | خا   |  |  |
| وَر سورج                | خا   |  |  |
| اللى ونيا، جهاں         | خد   |  |  |
| گدها                    | خُور |  |  |
| ه سجهه_دانائي_ع         | خِوَ |  |  |
| ينه خُواندـ گو دام      | خَوْ |  |  |
| سته جگر عثق میں ڈی کیا۔ | نَى  |  |  |

| 150                   |                        |
|-----------------------|------------------------|
| خَجَرِ أَشْوَد        | كالا فتقمر ( جوكتي ميں |
|                       | نعب ۽)                 |
| <b>ځسّاد</b> (ځسـساد) |                        |
| خسرتا                 | افسوس كاكلمه           |
| خسّنين                | سيدُ ناامام حسن اور    |
|                       | سيِّدُ ناامام حسين     |
|                       | رضى المألفة عالى عنبما |
| حشو                   | (قيامت من)ا شاياجانا   |
| خشمت                  | شان وشوكت              |
| ځضوری                 | حاضری قر ب بزد کی      |
| حق آشنا               | خدا پرست جق بات        |
|                       |                        |

|             |                           | ******************* | _**                       |
|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| خَس و خاشاک | سوَهی گھاس اور کا نے۔     | خوان(خان)           | تھال۔طشت                  |
|             | كوژاكرك                   | خو اهان(خارهان)     | آرزومند                   |
| نحبيس       | نالائق-كميينه             | خُودرَفْتَگی        | بےخودی۔مت                 |
| خصلت بد     | نړ ی عادت                 | خوشا                | ككمه يتحسين بمرحبا وادواه |
| خَلَاق      | اللَّه مزوجل كاصفاتى نام، | خوش خِصال           | ا حجی عادتوں والا         |
|             | خالق کے مبالغے کا صیغہ    | ······              |                           |
|             | يعنى بهت پيدا كرنے والا   | خون رونا            | بهت زیاده روتا            |
| خُلْد       | يقف                       | خيرخواه             | بهملائي حيا ہنے والا      |
| خُلق        | أخلاق                     |                     |                           |
| خُلْقِ عظيم | اعلیٰ اخلاق               | الفاظ               | معانی                     |
| خم          | ترچھاپن۔ جُھڪاؤ           | داغ مُفارَقت        | جُدائَ كاصدمه             |
| محمار       | تفر                       | دامانِ تر           | گنهٔ آلوددامن             |
| خندۂ ہے جا  | فَضُول بِنْسَى            | دَر                 | دروازه_ميس_ﷺ              |

| دِل فِگار             | زخمی دِل والا       |
|-----------------------|---------------------|
| دِل کَش               | دليستد              |
| دِل کُشا              | ول كوخوش كرنے والا۔ |
|                       | روثن _فراخ          |
| دم بدم                | پەدرىپ-بىرگھڑى      |
| دم لَبوںپر آنا        | مرنے کے قریب ہونا   |
| دُنا                  | قريب ہونا           |
| دِوانه                | د يوانه كالخُفَّت   |
| دوگام                 | دوقدم بهت می نزد یک |
| دُهائی                | فرياو_مدوطلب كرنا   |
| وَالْجِرْ(وْدْ-لِيرِ) | وروازه              |
| دَهَن (دَرَيْن)       | خند                 |

| NO V         |                         |
|--------------|-------------------------|
| دُرَخشان     | روشن                    |
| (درخ-ٹاں)    |                         |
| دردِ پِنْهاں | چھپا ہوا درو            |
| دَرگه        | درگاه كانخفف            |
| دَرماندَ گی  | بے چا زگ ۔ عاجوی        |
| دَستار       | عِمامە-پگڑى             |
| دّست بُسته   | باتھ باندھ کر           |
| دَشتْ گِير   | باتحد تفامته والاسددگار |
| دَشت         | جنگل_ر بگشتان           |
| دِلدار       | تىلى دىنے والا ي        |
|              | محبوب. پیارا            |
|              |                         |

| معانی              | الفاظ    |
|--------------------|----------|
| ضائع               | رائیگاں  |
| موت                | رِحلَت   |
| ۶٫۶۶               | رُخ      |
| پینچ _ دخل _گزر    | رَسائی   |
| خوشنودى            | رِضا     |
| ساتھ۔ہمراہی        | رَفاقت   |
| ئىندى _ بزرگ       | رِفْعَت  |
| غمكين              | رَنْجُور |
| رنگ کیا ہوا۔دلیسند | رنگیں    |
| كالاچبره           | ۇوسىياھ  |

| دّهڙ کا    | خوف                     |
|------------|-------------------------|
| دُهول      | مِنْ ۔خاک               |
| دِيا جلانا | پُرَاغُ روشُن کرنا      |
| دِيار      | هَبِر - ملك - عَلَا قَد |
| دِيدَهُ تر | روتی آنکھ               |

| معانى             | الفاظ         |
|-------------------|---------------|
| راسته _زوش _انداز | ذَ <i>گ</i> ر |

| معانى            | الفاظ |
|------------------|-------|
| <br>             |       |
| مَدَّمُت ، برائی | ٠,    |
| 03.03            | 1.    |

| زاهِد             | دنیاہے بےرغبت                    |
|-------------------|----------------------------------|
| زائو              | زیارت کرنے والا                  |
| <b>.</b> زر       | سونا۔روپیدیکیسہ                  |
| <b>ژمن</b>        | ازماند                           |
| ذُوَار            | زائرگ جن بدیارت<br>کرنے والے لوگ |
| <b>ذُو</b> ر      | دھوکہ۔فریب۔                      |
| زِيادَت           | زياده بمونا                      |
| زيرِ نگي <i>ن</i> | ماتحت                            |
| زِيْست(زِيُسُ.    | ت) زهرًگي                        |

| رُوْداد         | حالت به پورٹ۔     |
|-----------------|-------------------|
| روشن ضَمير      | دل کےحالات ے آگاہ |
| ربا             | آزاد              |
| ربائی           | چھٹکارا           |
| دُوئے اُنود     | نورانی چره        |
| دُوئے پُراَنواد | روشن چهره         |
| رُوئے تاباں     | روش چیره          |
| ریگزار          | ريگستان           |

w

| عانى             | ٠ .  | الفاظ |
|------------------|------|-------|
|                  |      |       |
| ياور يا كا كناره | اسرس | lat . |
| שַננים פונים     | سندر | سجن   |

| معانى             | الفاظ |
|-------------------|-------|
| - 1               |       |
| ذليل ورسوار كمزور | زار   |

| بميشه                                         | سَدا                 | جام۔ پیالہ             | ساغر            |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| یری کادر نت ساتوی<br>آسان پر موجود وه بیری کا | سِدرَه               | اسيماقي مائ يلاني والي | ساقِيا          |
| ورفت جس سے آگے کوئی                           | (سِدرةُ الْمُسَهَىٰ) | سمندر                  | ساگر            |
| نبین جاسکا یبان تک که<br>دهزت جریل ملیه اسلام |                      | گیا ہواسال             | سالِ رَفْته     |
| بحی نیس جاسکتے ۔                              |                      | صدمه پہنچانے والا      | سانيحه(مارن د ) |
| يربان                                         | سرِ بالين            | واقعه -حادثه           |                 |
| مرامر_تمام_ يكسال                             | سَر بَسَر            | عاجو بھكارى            | سائلِ ہے پُر    |
| كامياب بئرخرو                                 | سرفراز               | مېريان ـ مددگار ـ حامي | سايه گُسْتَر    |
| کلیے                                          | سِرهانه              | امام حسن وامام حُسين   | سِبُطَين        |
| جلا ہوا                                       | سۇڅتە                | رضى الله تعالى عنهما   |                 |
| یاتی کا جہاز                                  | سفيته                | 2                      | سَخر            |
| جهم كايك طبقة كانام                           | سَقَر                | بات قول شِعر حکام      | سُخَن           |

| خطرناك حالات مين        | سينه سِپَر | نَزْع-جان تَكلنے كاوت | سكرات        |
|-------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| دُّث كرمقابله كرنے والا |            | 5′                    | سگ           |
| آ نسوؤل کابہاؤ          | ئىلپ آفتىك | محبت بجراسلام         | سلام شوق     |
| <b>ش</b>                |            | ايمان چھن جانا        | سَلْبٍ ايمان |
| معانی                   | الفاظ      | إنتشابونا             | سَنگم        |
| ورخنوّ كالجھندُ         | شاخسار     | درواز سے کا پینقر     | سَنگِ در     |
| خوث                     | شاد        | چقر کا نگزا، کنگر۔    | سَنگ ريزه    |
| خوش                     | شادان      | روڑا                  |              |
| كامياب _خوشحال          | شاد کام    | جلن _ تپش             | سوز          |
| خوش                     | شادمان     | جلدی۔وریی ضد          | سَوير        |
| خوش_ بياه               | شادى       | تير                   | مياحت        |
|                         |            |                       |              |

ۇ شوار

| ماہر گھوڑے ئوار       | شهشوار        | شوقين                | شائق       |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------|
| باوشاہی               | شَهی          | هدّ ت کی جمع تکلیفیں | شدائد      |
| حفزات صدّ يق اكبر     | شَيخين        | يُراقَ               | شر         |
| اورفاروق اعظم رض الله |               | جس ت شعله المحقة وول | هُعله بار  |
| تعانى عنبها           |               | پھٹائچہ نا دراڑ پڑنا | حُق ہونا   |
| دودھ پیتا بچہ         | هيرخوار       | شکایت                | شِكْرَه    |
| عن                    | )<br>         | مبر جُمُّل           | شِکیْبائی  |
| معانى                 | الفاظ         |                      | (ش۔ک۔یائی) |
| روزهوار               | صائِم         | سورج                 | فنمس       |
| ہوا۔مشرِ تی ہوا       | ضَيا          | شامل ہونا            | شُمُول     |
| آواز_پکار             | صدا           | جان پہچان، واقِفِیّت | شناسائى    |
| خيرات ـ وسيله         | صَدَقه/صَدُقه | جَرِ نے والا         | شناور      |
|                       |               | ويوانه               | شورِيده سر |

| سرکثی-سیلاب | طُغیانی |
|-------------|---------|
| طبیعت۔عادت  | طِينَت  |

| صُعُوبَت | مشكل        |
|----------|-------------|
| صَغَاتر  | حپھوٹے گناہ |
| ضَنَم    | بُت         |

i

| معانى   | الفاظ |
|---------|-------|
|         | <br>  |
| اندهيرا | فُلمت |
| /       |       |

ض

| معانی           | الفاظ  |
|-----------------|--------|
| بوژها-کمزور     | ضعيف   |
| ممرابى          | ضَلالت |
| شامل كرناءملانا | ضم     |
| روشیٰ           | ضِيا   |

ξ

| معانى                | الفاظ             |
|----------------------|-------------------|
| شرم_عیب              | عار               |
| وقتى تحوز ،وقت كيليّ | عارضى             |
| نافرمان، بدكار       | عاصى              |
| فانى دنيا            | عالَمِ نا پائيدار |
| یشمن<br>وشمن         | غدو               |
| حشركاميدان           | عَرضَة حَشْر      |

b

| معانى           | الفاظ            |
|-----------------|------------------|
| نمی مشندک ستازگ | طَراوَت (تُراوت) |

| بيهوش ہونا             | غُش كهانا     |
|------------------------|---------------|
| غضة والے               | غْمِيلے       |
| شوروغگ _ چرحپا         | غُلْغُله      |
| جنت کے خادم            | غِلْمان       |
| د نیا کاغم             | غیم روزگار    |
| غم دور ہونا            | غم غَلَط هونا |
| غمگين                  | غمناک         |
| پیول کی کلی            | غُنجه         |
| چدائی کاصدمہ           | غهِ هِجُر     |
|                        | (غم فُرقت)    |
| بهت بزافرياد سنقه والا | غوثِ اعظم     |

| گناه            | عِصيان         |
|-----------------|----------------|
|                 | وفصيان         |
| گنهگار          | عِصياں شِعار   |
| مُعاف كرنے والا | عَفُو (ع-فُو)  |
| مُعافى          | عَفُو(عَفْ وَ) |
| آبرت            | عُقْبِي        |
| بلندى شان       | عُلُوِّ شان    |
| بلبل            | عَندَليب       |
| دائے            | عنديه          |
| ė               |                |

| معانی           | الفاظ  |
|-----------------|--------|
| خاک             | غُبار  |
| عنسل ديينے والا | غَسّال |

| í         | ä                      |                | جہنمی۔آ گ میں        |
|-----------|------------------------|----------------|----------------------|
| الفاظ     | معانى                  | فَيضان         | يزافيض يزانغ يزافائد |
| فِتَن     | فتندک جمع              |                | ق                    |
| فُتُور    | کمزوری یرخرابی یه قساد | الفاظ          | معانى                |
| فِدائی    | شيدائی                 | قاسِم          | تقتیم کرنے والا      |
| فِراق     | جدائی                  | قاصِر          | مجبور له حيار        |
| فراواني   | كثرت                   | قُربت          | نزد کِلی_قُر ب       |
| فَرحَت    | خوثی                   | قَرِينه        | ڈھٹگ۔انداز           |
| فُرقَت    | جُدائی                 | قساوَت         | سخ <u>ق</u>          |
| فُزوں تَر | بهت زیاده              | قِسمت کا دُھنی | مُقدُّ روالا _خوش    |
| فَسانه    | مر گزشت-ماجرا-احوال    |                | قمت                  |
| فَلاح     | كاميابي                | قُضا           | موت _ تقذر           |

| كافحور                     | غائب_دوور                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| کالی گھٹا                  | كالے بادل                                                                                |
| كامدار                     | كأركن _عبديدار                                                                           |
| کامگار                     | خوش نصيب                                                                                 |
| کان (ڈُرِّر)<br>گان (مؤتف) | سننے والا عُضو _<br>وہ جگہ جہال سے کھود کر<br>دھات یا جواہرات وغیرہ<br>نکالتے میں منبع _ |
| كاهِل                      | ست                                                                                       |
| كبائر                      | بڑے گناہ                                                                                 |
| کیا                        | حبونیزا ی                                                                                |
| كَشكول                     | جميك ما <u>تَكَنّ</u> ه والول كا كاسه                                                    |
| كُلْفَت                    | بيقرارى                                                                                  |

| جھگڑا              | قضِيًّه(قَ ضِيءَ ) |
|--------------------|--------------------|
| بة اردل            | قلبِ مُضْطَر       |
| زخی دِل            | قلبِ فِگار         |
| فا خْتەكىشىم كالىك | قُمرى              |
| طُوق دار پرنده     |                    |

| الفاظ        | معانی                    |
|--------------|--------------------------|
| كاتِبِ تقدير | تقذير ككهضة والا         |
|              | (ينايةُ اللهُ تعالى)     |
| كاسّه        | بحيك كالخيراء بيالد كورا |
| كاسّة دل     | دل کو بھیک ما تگنے کا    |
|              | پياله بنالينا            |

| الفاظ       | معانی              |
|-------------|--------------------|
| گام         | قدم                |
| گامزن       | چلنے والا          |
| گدا         | بھکاری۔منگتا       |
| گِران       | يھارى              |
| گريز        | بر ہیز ۔علیحد گ    |
| گِريه       | رونا               |
| گِريه کُنان | رونے والا          |
| ء<br>گفتار  | بادچيت             |
| گُل.عِذار   | پھول جیسے گال والا |
|             | بچه ،خوبصورت بچه   |

| کِلک(کِلْ۔کُ، | قلم                                    |
|---------------|----------------------------------------|
| َ<br>کَنگُوره | عمارت يامجدوغيره يش                    |
|               | خوبصورتی کیلئے لگائے<br>جانے والے طالح |
| ځوچه          | سطى                                    |
| کوشاں         | كوشش كرنے والا                         |
| کّون ومّکاں   | ونيا_جہان                              |
| كَونَين       | د ين ود نيا.دونول جبال                 |
| كوهِ ألم      | غم کا پہاڑ                             |
| تُحوئے یاد    | محبوب ک گلی                            |
| عمہار         | پاکلی اُٹھانے والا                     |
| عميساد        | بہاڑوں کی قِطار                        |

|                            | لمحه                        |
|----------------------------|-----------------------------|
| أماب تم                    |                             |
| · -                        | تحوك                        |
| لَعِب (لَ.عِب) کھ          | تھیل کود۔سیرتماشا           |
| لَعل نر                    | ئىر خ ہیرا                  |
| نِلْه الْلَّه              | الله كيك                    |
| لِوائے حَمْد حَمْ          | حمركاحجينذا                 |
| لهک                        | شعلد۔ چیک۔<br>خوشیوجو ہواکے |
| T (1)                      | نو جو بوروات<br>ساتھ پھیلے  |
| لَيل و نَهار <sup>را</sup> | رات اورون                   |

| سبزگننبد             |
|----------------------|
| اندهیری قبر          |
| قبرستان              |
| موتی                 |
| زخمی                 |
| يل كھائى جوئى زُلفيس |
|                      |

| معانى       | الفاظ        |
|-------------|--------------|
| بيروائي     | لا أبالى پن  |
| بشك-يقينا   | لاجَرَم      |
| بلائب       | لارَيب       |
| گلزار-باغ   | لاله زار     |
| ہونٹ        | Ļ            |
| <b>څ</b> ېر | لْحُد(لُح_د) |

| معانى                | الفاظ    |
|----------------------|----------|
| علاوه                | ماسِوا   |
| حاٍ ندجيسي صورت والا | ماه لِقا |

| مُحِيط هونا        | حاوی ہونا            | مُردار              | ا پنی موت سے          |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| مختار              | بااختيار_پيندکيا گيا |                     | مراہوا۔مُر دہ         |
| مَخْزَن            | خزاند_ذخيره_گودام    | مُردَن              | موت                   |
| مَحمور             | نضیںست               | مُرشَد              | مدایت کیا گیا۔        |
| مُدام              | بميث                 | مُرشِد              | ہدایت کرنے            |
| مُداوا             | علاج                 |                     | والا_ پير             |
| مُداوَمَت          | بيگل                 | مُرشِدى             | ميرابير               |
| مَدحت سَوا         | تعریف کرنے والا      | مَوغوٰاد(مَرْغ-ذاد) | مَر عُ يعنى برى گھاس  |
| مُدَّعا(ئد ـ دَعا) | مقصد-خوابش           |                     | مطلب کہ جہاں ہری      |
| مَدفن              | د فن کی جگه          |                     | گھاں پھیلی ہوئی ہو۔   |
| مَوحَله            | سفر _کوچ             | مَرغُوب             | پندیده                |
|                    |                      | مُريد               | خوابش متد فرما نبردار |
|                    |                      | مَريد               | سخت سرکش - بردا شری   |

| مُزَيَّن            | آراسته بسجابوا                       | مُطِيْع               | فرمان بردار          |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| مُؤْدَه             | خوشخبرى                              | مَظْهَر               | ظاہر ہونے والا       |
| مَسرور              | خوش                                  | مُظْهِر               | مُنحُبِر _گواه_بيان  |
| مَسكَن              | أعدانا<br>المحانا                    |                       | كرنے والا            |
| مَسِيْحا            | دعزتِ سِيّدنا عيسىٰ                  | مُعاوَنَت             | إمداد_تعاؤن          |
|                     | روحُ اللَّهُ عَلَى نَيِنَاوَعَلَيْهِ | مُعَطُر               | خوشبودار             |
|                     | الصَّلْوَةُ وَالسُّلَامِ كَالَّقْبِ  | مُعَنْبَو(مُ.عَم.بَر) | عزری خوشبویس بسا ہوا |
| مُثُت               | مشى                                  | مُعطِي                | عطاكر نے والا        |
| مَشُروب             | پینے کی چیز                          | مُغِيْلان             | ایک کانٹے دار        |
| مَشِيَّت            | مرضى                                 | (مُ_فی_لان)           | درخت، بُبُول _ کیکر  |
| مُصْحَف(لص حف)      | قران پاک                             | مَفْقُود(مَثْ ـ تُود) | غائب ِگُم            |
| مُضْطَرِب(مُشْءاًب) | بے چین _ بے قرار                     | مُفلِس                | نزيب                 |

| ٧. |
|----|
|----|

| پُر _كبريز_جمرا بوا      | مَمْلُو                       | سامنے والا _رُوبرو | مُقابِل      |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| احيان مند                | مَمنُون                       | قبر کیا گیا        | من<br>مقبور  |
| جائداد_دهن _دولت         | مَنال                         | شيطان كادهوكا      | مَكْرِ شيطان |
| جارى ہونے بانگلنے كامقام | مَثْبَع(مَمُ.بَع)             | <b>ت</b> وم        | مِلت         |
| دریائے ﷺ کی دھار         | منجدهار                       | عرض گزار _التجا    | مُلْتَجى     |
| صحابه واوليا كى شان      | مُنقبَت                       | كرنے والا          |              |
| میں تعریفی اشعار         |                               | جائے پناہ۔پناہ     | مَلْجا       |
| الكاركياكيا              | مُنكَو (مُنكَر)               | ملنے کی جگہ        |              |
| ا ٹکار کرنے والا         | مُنكِر(مُنكِر)                | لحاظ كيا كيا -خيال | مَلُحُوظ     |
| ٹھاٹھیں مارنے والا       | مَوج زَن                      | د کھا گیا          |              |
| الفت كاثراب              | مَنْحِ الْفَتْ(مَنْحِ عَشْقَ) | غمگين              | مَلُوْل      |
| ع <b>ياند_مهي</b> نا     | مَه                           | ما ننديش           | مُماثِل      |

| نار        | ا آگ                        |
|------------|-----------------------------|
| نارُوا     | ناجائز                      |
| ناطِق      | بو لنے والا                 |
| טט         | رشت                         |
| ناقه سُوار | أومنى سُوار                 |
| نامدار     | عالىجناب                    |
| بامه       | رجش اعمالتامه               |
| ناؤ        | حشتى                        |
| ناياب      | ودچیز جومنٹل سکے<br>بیش قیت |
| نِت نَيا   | تازه به تازه                |
| نُعُل      | کهجور کا درخت               |
| نُخُوَت    | غُرُ ور                     |

| مهِ غُفوان | مغفرت كامهينا         |
|------------|-----------------------|
| ميٺ کر     | بيطا كر               |
| مے         | شراب                  |
| مِيزاں     | ترازو                 |
| مَيكا      | عورت کے والدین کا گھر |
| مِينا      | مراحی                 |

ن

| فاظ | 11      |
|-----|---------|
|     | ناب     |
|     | نابَكار |
|     | ناتُمام |
|     | نائحدا  |
|     |         |
|     | نادار   |

| نَزار        | کم <b>ز</b> ور                    | نَفَس             | سانس                     |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| نَزْع (نَزے) | سكرات _روح قبض                    | نَفْسِ أَمَّارِهُ | برائی پرابھارنے          |
|              | بونے کاوات                        |                   | والانفس                  |
| نُزُول       | نازل بونا                         | نفسى نفسى         | ا پنی اپنی کرنااور دوسرے |
| نُزُهَت      | <i>ر</i> ُو <b>ت</b> ازگ          | (نفسأنسى)         | کی پروا ندہونا           |
| نسيم سنخر    | صح کی ہوا                         | نقشِ كَفِ پا      | پاؤل کے مکوے کا نشان     |
| نَسيم طيبه   | ہوائدینہ                          | نَكيرون(نَكي.رون) | مُنْكُر وْنَكِير         |
| نعت          | سركا دِمد بيت سلّى اللّه تعَالَىٰ | نَكيرَين          | مُنْكُرُ وَنَكبير        |
|              | عليه والدوكم كى شان ميس           | گامهت ( کامیت )   | پیولوں کی خوشبو          |
|              | تعريفي كلام يااشعار               | نگیں(نَ۔گِس)      | گلیش <u>ہ</u>            |
| نعش          | נולט                              | نگینه             | جواہر_قیمتی پتھر         |
| نُعْمه بار   | نغمه سنانے والا                   | نَع               | تَر _ بِيَلِيَ ہو کَی    |

| د يواگل عشق ومستی        | وارَفْتَكَى(وا-رَفىت-كى) |
|--------------------------|--------------------------|
| تعریف کرنے والا          | واصِف                    |
| وہاں کا مُخفَّف          | وان                      |
| شحطنا                    | واهونا                   |
| مِيت <u>گ</u> رامث ـ خوف | وَحشت                    |
| پر بیز گاری              | وَدَع                    |
| ملنا_ملاپ                | وصال                     |
| خوبی _تعریف              | وَمُف                    |
| ملاقات _ مِلاپ           | وَصْل                    |
| وتضمكى                   | وَعيد                    |
| مبت                      | ولا                      |

| نَمناک آنکھ | روتی آئکھ               |
|-------------|-------------------------|
| نَواسَنْج   | نغمه گانے والا          |
| نَوال       | إحسان بخشش              |
| نَوبَت بجنا | نْقَارە بِجنا،خۇشى بونا |
| نويهال      | بهت جيموثا بخية         |
| نَوِيد      | خوشخبری                 |
| نِهاں       | پوشیده                  |
| نِهايت      | كبرت-بحد-عَد            |
| نیّا        | کیشتی _ناؤ              |
| نِيم جان    | أدهمُوا-كمرْور          |
|             |                         |

A

| معانى | الفاظ |
|-------|-------|
| جدائی | نجُر  |

|                 | ·••   |    |
|-----------------|-------|----|
| معان            | الفاظ |    |
| <b>5</b>        |       |    |
| + S             | ri    |    |
| كھلا ہوا۔ كشادہ |       | وا |

#### ی، بے

| معانى        | الفاظ      |
|--------------|------------|
| جمایت_مددگار | ياوَر      |
| فضول باتيں   | ياوَه گوئى |
| حمله         | يَلْغَار   |

| <br>هَژُده هزارعالم | المحاره بزارطرح كي محلوق |
|---------------------|--------------------------|
| هَمدم               | رفیق بیار۔دوست           |
| هم سائگی            | پڙوس                     |
| هم شَبِيه           | ہم شکل                   |
| هَوَس               | جرص_لافح                 |
| هُوك أثفنا          | وروتونا                  |

#### احتياطي تجديدِ ايمان كب كب كرين؟

مَدَ فی مشورہ ہے روزا نہ کم از کم ایک بارمَثُلُ سونے سے قبل (یا جب چاہیں) استانی گواہ جب چاہیں) استانی گواہ دستیاب ہوں تو ہد کر کے گھر کے اندر ہی بھی بھی استیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کرلیا کریں۔مال،باپ، بہن، بھائی اوراولاً دوغیرہ عاقب و بالغ مسلمان مردوعورت زکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔(ایمنی دومردیا ایک مرداوردومورتیں گواہ ہو یکی جس) احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے اس کے لئے تمہر کی بھی خرورت نہیں۔

### حمدونعت اورمنقبت سے کہتے ہیں؟

سوال: حمد ونعت اور منقبت کے معنیٰ بتادیجئے۔

**جواب:** تينوں كِفظى معنى قريب قريب ايك بى ميں يعنى تعريف وتوصيف مكرمجازي معنىٰ جُداجُدا بين \_للبذاق حيم كالفظ خداكي تعريف كيلي بولاجا تاب-سروركا ئنات صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى تعريف كونعت اورصحابية كرام واوليائے عُظام عَلَيْهِمُ الرِّصُوان كي خوبيوں کے بیان کومنقبت کہتے ہیں۔آج کل عام شعران نعت" کم ہی لکھتے ہیں عُمُوماً ان کے کلام بیجروفراق ، مدینهٔ موّره کی حاضری کی تڑپ یا "استِعَاتْ "العِيْ فرياد رِمشمل موتے ميں -بارگاورسالت صلَّى الله تعالى عليه والبه وسلم مين فريادكرنا اورامدا وطلب كرنابي شك جائز ي مُتَذَكِّرُه مُمَّام كلام عرف عام ميں نعت ہى كہلاتے ہيں اوراس ميں حرج بھى نہیں \_ نعت کے معنوی اعتبار ہے نعتیہ اشعار لکھنا بَہُت دشوار ہوتا ہے۔

ٱڵحَمُدُيلُهِ وَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُولَّ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ ٱمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِن السَّيْطِنِ الرَّحِيْدِ بِسُوِاللَّهِ الرَّحُلْنِ النَّحِيْمِ \*

#### یا خدا میری مففرت فرما

باغ فِر دوس مَرْحَمَت فرما إستِقامت تُو مَرْحَمَت فرما ميري مقبول معذرت فرما تُو عنايت مُداوَمَت فرما اور مُحْمُود عاقبت فرما مجھ کو مرنے کا مُرْجَمَت فرما مجھ کو تُو روزِ آجُرت فرما ہر قدم پر مُعاوَنت فرما تُو عنايت مُداوَمَت فرما تُو عنايت مُداوَمت فرما تُو عنایت مُداوَمت فرما ہو نہ عظّار حَشْر میں رُسوا

بإخدا ميري مغفرت فرما وين اسلام ير مجھے يارب تُو گناہوں کو کر مُعاف ﴿ لَا أَمُّ اللَّهُ إِ مصطَفْح کا وسلمہ توبہ پر موت ایمال بیددے مدینے میں تُو شَرَف زير كَنْكُد خَفْرا سرفراز اور سُرخرو مولیٰ مُشكلوں میں مرے خدا میری مجھ کو''قفل مدینہ'' پریارب بإخدا مَدنى قافِلوں يرتبھى كاش! حِيورُ ول نهُ 'مَد نِي إنْعامات''

ل! چھوڑوں نہ 'مُد ٹی اِنُعامات' تُو عنایت ہو نہ عظّار حَشْر میں رُسوا ہے حساب اس کی مغفرت فرما

### ھمارے دل سے زمانے کے غم مِٹا یارب

ہمارے ول سے زمانے کے غم مِثا مارب

ہو میٹھے میٹھے مدینے کاغم عطا یارب

غمِ حيات ابھی راحتوں ميں ڈھل جا كيں

یزی عطا کا اشارہ جو ہو گیا یارب

یع نسین و خُسَن فاطمه علی حیدر

ہمارے بگڑے ہوئے کام وے بنا یارب

ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جا کیں

ملے گناہوں کے أمراض سے شِفا مارب

مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا والوں کو

سُدھارنے کی تڑپ اور حوصَلہ یارب

ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں

بچانا ظلم وستم سے مجھے سدا یارب

ر بیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم

كريں نەرُخ مِرے پاؤل گناه كايارب

گناہ گار طلبگارِ عَفْوْ و رَحْمت ہے

عذاب سبخ كاكس ميس بحوصله يارب

كرم سے "نيكى كى دعوت" كاخوب جذبدد

دول دھوم سنت مخبُوب کی مجا یارب

عطا ہو دعوت اسلامی کو قبولِ عام

اسے شُرُور و فِتنَ سے سدا بچا یارب

میں بُلُ صراط بلا خوف پار کر لوں گا

یرے کرم کا سہارا جومل گیا یارب

کہیں کا آہ! گناہوں نے ابنہیں چھوڑا

عذابِ نار سے عطّار کو بچا یارب

## مِٹا دے ساری خطانیں مِری مٹا یارب

مِفا وےساری خطائیں مری مِفا بارب بنادے نیک بنا نیک دے بنا یارب بنادے مجھ کو البی خُلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے مجھی ریا یارب اندهیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر كرول گا كيا جو تُو ناراض ہو گيا يارب کرم ہے بخش دے مجھ کو نہ دے سزایارب گنابگار ہوں میں لائق جہنم ہوں ہے تیرے تمر پہ حاوی تری عطایارب رُ ائیوں یہ پھیماں ہوں رَحْم فرمادے دِ ماغ بر مِرے ابلیس جھا گیا یارب مُحِيط ول يه جوا مائے نفسِ أمّاره ترے حبیب کاویتا ہوں واسطہ بارب رِبِائی مجھ کو ملے کاش!نفس وشیطاں ہے مُعاف كردے ندسہ ياؤں گاسزايارب گناہ بے عَدُد اور جُرُم بھی ہیں لاتعداد حقیقی توبه کا کر دے شُرُ ف عطایارب میں کر کے توبہ بلٹ کر گناہ کرتا ہوں يرى پيند كى باتين فقط سنا يارب سنوں نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی فُعُور و فَكر كو ياكيزگي عطا يارب کریں نہ تنگ خیالات بدہھی ،کردے نہیں ہے نامہُ عطّار میں کوئی نیکی فَقَط ہے تیری ہی رُحمت کا آسرا بارب

# حْبِ دْنيا سے تُو بچا يارب!

عاشق مُصطَفّ بنا يارب سبز گُنْکہ بھی دے دکھا بارب مجھ کو مکتے بلا لیا یارب سلسلہ ہے طواف کا یارب بارش نور میں نہا یارب ذِكْر آمُعول يُبر ترا يارب اینی اُلفت کی ئے پیلا بارب يار نيا مرى لگا يارب ان کے پُمُنگل ہے تُو پُھرُ ایارب ہو ہی جاتا ہوں مُبتُلا یارب مرض عصیال ہے دے شفا یارب

حُبِّ دُنیا ہے تُو بیا یارب كردے حج كاشَرَ ف عطا يارب ہے بڑی ہی عنایت و رحمت آج ہے زوبرو مرے کعبہ أثر برسا وے تور کا میں لول كاش لب يرير برات جاري چشم رَ اور قلبِ مُضْطَر دے آه! طُغیانیاں گناہوں کی نفس و شیطان ہو گئے غالب کر کے تو یہ میں پھر گنا ہوں میں فیم جال کر دیا گناہوں نے

گر تُو ناراض ہوگیا یارب جلوةِ مصطّف وكها يارب روشنی ہو ہے رضا یارب قبر میں کھے نہ دے سزا یارب وَحُشُت قبر سے بیا یارب حَشْر میں میرا ہوگا کیا یارب جام كوثر مجھے پلا يارب خاک طیبه کا واسطه یارب از طُفیل رضا بچا یارب بخش حيدر كا وابيطه يارب مجھ کو تیرا ہے آسرا یارب اور ہرگز نہ پھر چھڑا یارب اين غم مين فقط محلا يارب أشكبار آنكه بوعطا يارب وشمنوں سے مجھے بیا یارب

کس کے در پر میں جاؤں گا مولا وقت رِهْلَت ابِ آگيا موليٰ قبر میں آہ! گھپ اندھیرا ہے سانے کپٹیں ندمیرے لاشے ہے نور احمد ہے قبر روشن ہو مائے! کس عمل نہیں لیے گرمی خشر، یاس کی هذت خوف دوزخ کا آه! رحمت ہو میرا نازک بدن جہنم سے طالب مغفرت ہوں سااللّٰہ سب نے ٹھکرادہا تو کیا پروا زُلف مُحْبُوب كا بنا قَيدى مُشِکِلوں میں دے مَبْر کی توفیق وے دے سوز بلال بااللّٰه آہ! اُعْدا ہی خون کے پیاہے

دے شہادت مجھے مدینے میں ازيئے شاہِ كربلا يارب سِر گُنْکِد کے زیر سابہ ہو جاں مری جسم سے جُدا یارب قبر میری ہے مدیے میں تھے ہے یہ مری دُعا یارب جرص دنیا نکال دے دل سے بس رہوں طالب رضا بارب ديدے "قفل مدينة" آئھوں كا واسطه حيار يار كا يارب ديدے''قُفل مدينہ'' لب كانجى واسطه جار یار کا یارب كاش!عادت فُضُول باتوں كى دُور ہو ازیئے رضا بارب مجھ کو تُو مُتقّی بنا یارب وابطه میرے پیرومرشد کا كوئى اليي ہوا چلا يارب دل کا أجرا چين مو پير آباد لطف اٹھاؤں طواف کا بارب ہر برس کاش! آکے ملتے میں جس کسی نے کھا،"وُعا کرنا" أس كا يورا ہو مُدّعا يارب

کر دے جنت میں ٹو بھوار اُن کا اپنے عظّار کو عطا یارب

## مُعات فَضُل و کرم سے هو هر خطا يار ب

مُعاف فضل وکرم سے ہو ہر خطا یارب ہو مغفرت ہے سلطانِ اَنْبُیا یارب

بلا حماب ہو جتت میں داخلہ یارب

پڑوس خُلد میں سرور کا ہوعطا بارب

نی کا صَدْقہ سدا کیلئے ٹو راضی ہو مجھی بھی ہونا نہ ناراض یاخدا یارب

ترے حبیب اگر مُسکراتے آ جائیں تو الیقین اُٹھے قبر جگمگا یارب

> خواں پھٹک نہ سکے پاس، وے بہارالی رہے حیات کا گلشن ہرابھرا یارب!

ہمارے ول سے نکل جائے الفتِ ونیا وے ول میں عشق محد مرے رحیا یارب

نی کی دید ہاری ہے عید یاالله عطا ہو خواب میں دیدار مصطفے یارب!

رزے حبیب کی سنت کی دھوم کچ جائے

كَلَى عَمِين يُهِرِي 'مُد نَى قافِله' 'يارب!

مِرى زَبان پِهِ \* قَفْلِ مدينه ، لگ جائے

فُصُّول گوئی سے بچتا رہوں سدا یارب

أُ مُصِيع نه آنكه بهي بهي گناه كي جانب

عطا کرم سے ہو الی مجھے حیا یارب

کسی کی خامیاں دیکھیں ندمیری آنکھیں اور

سنیں نہ کان بھی عیبوں کا تذ کرہ یارب

تُلیں نہ حَشْر میں عظّار کے عمل مولیٰ

بلا حساب ہی تُو اس کو بخشا یارب

### کب گناهوں سے کَنارا میں کروں گا یا رب!

کب گناہوں سے گنارا میں کروں گا یارب!

نیک کب اے مرے الله! بنول گا یارب!

کب گناہوں کے مُرض سے میں جفا پاؤں گا

کب میں بیار، مدینے کا بنوں گا یارب!

گر ترے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیشِ نظر

سختیاں نَوْع کی کیول کر میں سہوں گا یارب!

نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا

تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یارب!

قبر میں گر نہ محد کے نظارے ہوں گے خشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یارب!

ڈنک مجھر کا سَہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر

قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یارب!

گھپ اندھیرے کا بھی وَحْشت کا بسیرا ہوگا

قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یارب!

گر گفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ

ہائے بربادی! کہاں جا کے چھپوں گا یارب!

ہائے! معمولی می گرمی بھی سہی جاتی نہیں گرمی خشر میں پھر کیسے سہوں گا یارب!

آج بنآ ہوں مُوڑز جو کُطے حشر میں عیب آہ! رُسوائی کی آفت میں چنسوں گا یارب!

> نی صراط آہ! ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز کس طرح سے میں اسے پار کروں گایارب!

قبر نجوب کے جلووں سے بسا دے مالک بیر کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یارب!

گر أو ناراض بوا ميري بلاكت بوگي بائي! بائي! مين نارجبتم مين جلون گا يارب!

وَرُدِيرٍ مِو يا بُخارِ آئے ترك جاتا مول

میں جہنم کی سزا کیسے سُہوں گا یارب!

عَفُو عَلَى اور سدا کے لئے راضی ہوجا

گر کرم کر دے تو جت میں رہوں گا یارب! ^^

تو ہے مُعْطَی موہ ہیں قاہم یہ کرم ہے تیرا تیرے جَبُوب کے مکروں یہ پلوں گا یارب!

ل وركزر ع عطاكر في والا سي تقسيم كرف والا

چشمِ نَمَ دے غمِ سلطانِ أَمَم دے مولیٰ! أن كاكب عاشِقِ صادِق مِيں بنوں گايارب!

دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت ویدے

كس طرح سندھ كے جنگل ميں مرون كا يارب!

مجھ گنہگار پہ گر خاص کرم ہوجائے!

جام، طیبه میں شہادت کا پیوں گا یارب!

جج کا ہرسال شَرَف دیدے تو مَکّے آکر

جھوم کر کعیے کے پور اگردا پھروں گا یارب!

كاش! ہر سال مدينے كى بہاريں ديكھوں

سبز گُذابد کا بھی دیدار کروں گا یارب!

اِڈن سے تیرے سَرِحَشْر کہیں کاش! مُضُور

ساتھ عطّآر کو جنت میں رکھوں گا یارب!

£:جارونطرف

# شرف دے جج کا مجھے میرے کبریا یارب

شُرُف دے جج کا مجھے میرے کبریا یارب

روانه سُوئے مدینہ ہو قافِلہ یارب

دکھا دے ایک جھلک سبر سبز گنبکر کی

بس أن كے جلوول ميں آجائے پھر قضايارب

مديخ جائيس پهرآئيس دوباره پهرجائيس

اِس میں عمر گزر جائے یاخدا یارب

مِرا ہو گُنگِدِ خَفْرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں

رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ مارب

يُوقتِ نَوْعُ سلامت رہے مِرا ايمال

مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یارب

جو' دیں کا کام' کریں ول لگا کے باالله

أنهيس موخواب ميس ديدار مصطّف يارب

YY

تری مَدَبَّت اُترجائے میری آس میں یے رضا ہو عطا عِثق مصطَفَّ یارب

زمانے بھر میں مچادیں گے دھوم سنت کی اگر کرم نے ترے ساتھ دیدیا بارب

> نَماز و روزه و نَجُ و زَلُوة کی توفیق عطا ہو اُمّتِ نَجُوْب کو سدا یارب

جواب قبر میں مُنکر ککیر کو دوں گا

ترے کرم سے اگر حوصلہ ملا یارب

بروزِ حَشْر چھلکتا سا جام کوڑ کا

بدستِ ساقی کوثر ہمیں پلا یارب

بقیع پاک میں عظّآر دَفُن ہو جائے :

برائے غوث و رضا از پٹے ضِیا یارب

## یارب! پهر اَوج پر یه همارا نصیب هو

(رَمين شريفين كى جدائى كے چندروز بعد مرم محرم المصرام 110 دهكو يركام تحريكيا)

یارب کھر اُوج پر بہ ہمارا نصیب ہو

سُوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو

مكته تجمى ہو نصيب مدينه نصيب ہو

دشتِ عُرب نصيب هو صحرا نصيب هو

حج کا سفر پھراہے مِر ہےمولی نصیب ہو

غَرِفات کا مِنْی کا نظارہ نصیب ہو

اللَّهُ! ديدِ كُنْكِدِ خَفْرًا نصيب بو

يارب! رسولِ پاک کا جلوه نصيب ہو

چوموں عرب کی وادیاں اے کاش! جا کے پھر

صُحْرا میں اُن کے گھومنا پھرنا نصیب ہو

کعبے کے جلووں سے دلِ مُضْطَر ہو کاش! شاد

لُطفِ طوافِ خانة كعبه نصيب هو

مَکّے میں ان کی جائے ولادت پہ یاخدا پھر چشمِ اشکبار جمانا نصیب ہو

کس طرح شوق سے دہاں کرتے تھے ہم طواف پھر رگر و کعبہ جھوم کے پھرنا نصیب ہو

> ہم جا کے خوب او ٹیں مدینے کی دھول پر آتھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو

صد آفرین! گُنگیدِ خَصْرًا کی تابشیں جلووں میں اس کے خود کو گمانا نصیب ہو

> واں چِلچِلاتی دھوپ کا بھی اِک سُرور ہے جوتے اُتار کر وہاں چلنا نصیب ہو

نَمناک آنکھ گُنْیدِ خَفْرا کو چوم لے جُھک جائے پھرادب سے دہ لمحدنصیب ہو

له چیک\_روشنیاں\_نور

کردوں میں کاش! جالیوں پراپنی جاں فِدا رَوضے کاان کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو

محراب و مِثْم اور وه هریالی جالیاں اور مسجد حبیب کا جلوه نصیب ہو

> جت کی پیاری کیاری کی تھیں خوب رونقیں پھر بیٹھنا وہاں پہ خُدایا نصیب ہو

بھپ پھپ کے دیکھوں مِنْمِ اقدس کی پھر بہار شاید مجھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو

> يَجْرِ رسول ميں جميں مارتِ مصطَفْ اے کاش! پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو

عظّر کی ہو حاضری ہر سال یا خدا آجر کو طیب میں اسے مرنا نصیب ہو

# تُو هي مالكِ بَحْرو بَر هے يااللّٰهُ يااللّٰه

اَوُ ہی مالِکِ بَحْرُ و یَر ہے یااللّٰهُ یااللّٰه اَوُ ہی خالِقِ جِنّ و بَشَر ہے یااللّٰهُ یااللّٰه اَوُ ہی خالِقِ جِنّ ایام علیم وعلی ہے اَوُ اَبَدی ہے تُو اَزَلی ہے تیرا نام علیم وعلی ہے فات تری سب سے یَرَشِ ہے یااللّٰهُ یااللّٰه وَصْف بیال کرتے ہیں سارے سُلً و فَجُو اور جائد ستارے

تبیج ہر نُشک و تر ہے یااللّٰهٔ یااللّٰه تیرا چرجا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گاشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے یااللّٰهُ یااللّٰهُ

> خَلَقَت جب بانی کو ترے رِم جھم رِم جھم کرکھا کرے براک پر رَحْمت کی تَظر ہے، یااللّٰهُ یااللّٰه

رات نے جب سراپنا پھیایا چوہوں نے یہ ذِکر سنایا نغمہ بار نسیم سَحَرَ ہے یااللّٰهُ یااللّٰهُ یااللّٰهُ یااللّٰهُ بَخْشُ دے تُوعظّار کومولی وابطہ تُجھ کو اُس بیارے کا جو سب نبیوں کا سَرور ہے یااللّٰہ یااللّٰہ

# الله هميں كردے عطاقُفلِ مدينـهُ

اللّٰهُ من كر دے عطا قفل مدينه

ہر ایک مسلماں لے لگا قفلِ مدینہ

یارب نه فرورت کے سوا کچھ بھی بولوں!

الْكُنَّةُ زَبال كا بو عطا قفلِ مدينه

بک بک کی میاوت ندسرِ حَشْر پھنسادے

الْكُلُّةُ زَبال كا ہو عطا قفلِ مدينه

بركفظ كاكس طرح حساب آه! مين دون گا

الْكَلُّهُ زَبال كا ہو عطا قفلِ مدينه

اکثرمرے ہونؤں پدرے ذیر محمد

الْكُنَّةُ زَبال كا ہو عطا قفلِ مدينہ

بڑھتا ہے خموثی ہے وقاراے مرے پیارے

اے بھائی! زَبال پر تُو لگا قفلِ مدینہ

ا بن تقل مدید اوجود اسلامی کدنی ماحول می اولی جانے دالی ایک اصطلاح بے کی بھی تفقو کو کناد اور فضولیات سے بچائے کو تفکل مدید راگانا کیتے ہیں بخشا اضول گوئی ہے جو پر بیز کرتا ہے اور خاموق کی عادت ڈالنے کیلئے حسب خرورت اشاروں سے اِلکھر گزشتگو کرتا ہے اُس کے بارے ش کہا جائے گا کہ اس نے دَبان کا تفکل مدید دیگا ہے۔'' ہے دبد بہ خاموثی میں بہیت بھی ہے وِنہاں اے بھائی! زَبال پر اُو لگا قفلِ مدینہ رکھ لیتے تھے پھڑ سُن ابوبکر زَبَن میں اُ اے بھائی! زَبال پر تُو لگا قفلِ مدینہ

چپ رہنے میں تلوسکھ ہیں تو یہ تجربہ کرلے اے بھائی! زَباں پر تُو لگا قفلِ مدینہ

آقا کی حیا ہے مجھی رہتی نظر اکثر<sup>ی</sup>

آئکھوں پہمرے بھائی لگا قفل مدینہ

ان کی نیجی نیجی نظروں کی حیا کاساتھ ہو

باالبي رنگ لائي جب مرى بياكيال

گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں کھنے گا

آئھوں پہ مرے بھائی لگا قفلِ مدینہ

المنكهون مين سرحشر نه بحرجائے كہيں آگ

آتھوں پہ مرے بھائی لگا قفلِ مدینہ

بولوں نہ فُضول اور رہیں نیجی نگاہیں

آئھوں کا زبال کا دے خدا قفل مدینہ

آئیں نہ مجھے وسوے اور گندے خیالات

دے زِبْن کا اور دل کا خدا قفلِ مدینہ

رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے

ہر عُفُوْ كا دے مجھ كو خدا قفل مدينہ

دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں

ہر عُفُوْ كا عظَّار لگا قفلِ مدينہ

#### هر خطاتو دَرگزر کر بیکس و مجبور کی

موالهی! مغفرت بر بیکس و مجبور کی آرزُوئ دید سرور بیک و مجبور کی جال چلے تیری رضا پر بیکس و مجبور کی زوح چلدہے جب نکل کر بیکس و مجبور کی ازیئے خنین و حیدر بیکس و مجبور کی گور بیره کر مُنوَّر بیکس و مجبور کی حاضری جو یانی! ہر بیکس و مجبور کی دُور شام رنج وغم کر بیکس و مجبور کی يارسولَ الله! آكر بيس و مجبور كي کردے بوری آرزو ہر ہیکس و مجبور کی کردے پوری آرزو ہر بیکس و مجبور کی اے حبیب رت داؤر! بیکس و مجبور ک "آه" جب نکلی تڑپ کربیکس و مجبور کی اُن ہے کہنا خوب رو کر بیکس و مجبور کی حان تقی عمکین و مُفطر بیس و مجبور کی آرزو کس آئے گی پُر، بیکس و مجبور کی

ہر خطا تو درگزر کر بیکس و مجبور کی یاالهی! کردے بوری اُزیعے غوث و رضا زندگی اور موت کی ہے یاالی تحکیش أعْلى عِلِيّين مين بارب!اتويناجكه ہو بقیع یاک کی اللّٰہ! یوری آرزو وابطه نور محد کا تحقی پیارے خُدا آپ کے میٹھے مدینے میں پیٹے غوث ورضا آمنه كے لال! صَد قد فاطمه كے لال كا نفس وشيطال غالب آئے لوقیر اُب جَلد تر کہتے رہتے ہیں دعاکے واسطے بندے بڑے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب! کہا ببرخاك كربلا بول دُور آفات و بلا آپ خودتشریف لائے اپنیکس کی طرف اے مدینے کے مسافرا تو وہاں غم کی گھا مُوك أنْشَى ،رُوح تزلى ، جب مدينه چُف گيا آپ کے قدموں میں گر کرموت کی یا مصطفیٰ نامهُ عظّار میں کھن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز مخشر بیکس و مجبور کی

## گنا ہوں کی تحوست بوھر ہی ہےدم برم مولی

(٢٥ ذوالحِجّة الحرام ٢٣٤ ه)

گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم برم مولی میں توبد بر نہیں رہ یارہا عابت قدم مولی

کمرتوڑی ہے عصیاں نے ، دبایا نفس وشیطال نے نه کرنا حشر میں رُسوا، مرا رکھنا کھرم مولی

> گناہوں نے مجھے بائے! کہیں کا بھی نہیں چھوڑا کرم ہو از طفیل سیر عرب و مجم مولی!

اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتیں گناہوں کی خدایا عادتیں، فرما کرم مولیٰ

نام نیکرنا خشر میں پُرسٹ مری ہوبے سبب بخشق عطا کر باغ فردوں از بیٹے شاہ اُئم مولی

گذکرنتے ہوئے گر مرگیا تو کیا کروں گاہیں

بے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولی

بڑو کرتی خبیں اب کام البی! میں ہوا ناکام مجھی سے التا ہے مجھ یہ کر رقم و کرم مولی

ملمان ہوں آگرچہ بدہوں، یچ دل سے کرتا ہوں ترے بر تھم کے آگے سر تشلیم خم مولی تو ڈراپنا عنایت کر رہیں اس ڈر سے آسمیس تر منا خوف جہاں ول سے منا دنیا کا غم مولی

و بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی ترور خشر حس

تو نا خوش جس سے مو برباد ہے تیری فتم مولی

چلوں دنیاہ میں اس شان سے اے کاش ایا الله شد ارار کی چوکھٹ بہرسر جو میراخم مولی

سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش! ایما ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولی

> عطا کر عافیت تو تؤع و قَبْرُ وحَشْرُ میں یارب وسیلہ قاطمہ زّہرا کا کر لطف و کرم مولی

الٰہی بُلُ صراط اِک بَل کے اندر پار کرجاؤں تو کر ایس عنایت از پٹے شاو حرم مولی

> میں رحت ،مغفرت ، دوزخ ہے آزادی کاسائل ہوں میر رمضان کےصدقے میں فرمادے کرم مولی

بُراءَ ت وے عذاب قبر سے نار جہنم سے موشعبان كصدقے بين كرفضل وكرم مولى

> عباوت بین، ریاضت بین، علاوت بین لگادے دل رجب کا وابط ویتا ہوں فرما دے کرم مولی

99

بنا مجھ کو محمد مصطفٰے کا عاشِقِ صادِق تُو دیدے سوز سینہ کرعنایت پھمِ تُم مولی

نہیں درکار وہ خوشیاں، جو خفلت کا بنیں ساماں عطا کر اپنی الفت اپنے بیارے کا ٹوغم مولی

غم عشق نبی ایبا عطا فرمایئے مُرشِد ہونعبِ مصطَفْ سنتے بی میری آگھ تم مولی

> ییں ہے کارباتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت ہے تر ہے مجوب پر ہر وم ؤرود پاک ہم مولی

ماری فالتو باتوں کی عادت وُور ہو جائے لگائیں مُستقل قفلِ مدینہ لب پہ ہم مولیٰ

جے نیکی کی دعوت دوں اُسے دیدے ہدایت تُو زَباں میں دے اثر کردے عطا زورِ قلم مولیٰ اُ

الہی ہر میلنے چیکر اخلاص بن جائے یکرم ہو دعوت اسلامی والوں پرکرم مولی

زمانے کے مصائب نے الہی تھیر رکھا ہے بے شاہِ مدینہ دور ہول رفح و اکم مولی

رسول پاک کی دکھیاری اتست پرعنایت کر مریضوں بخزووں ،آفت نصیبوں پر کرم مولی

ہے شاہ مدینہ اب مُشرٌ ف حج سے فرما دے چلے عظار پھر روتا ہوا سُوئے حرم مولی

### گناھوں سے مجہ کو بچا یاالُمی!

بياشهارا دراترك إحدوالي تنام دوكام جن شي محاملاً أي افير و" قافيا والإيافي" رداف بيرسي مدينة الاياه على توفى كرنے كاسمانت حاصل بولى۔

مجھے نیک خصلت بنا باالہی

سدا سُنُّول بر چلا ياالهي

مری بخش دے ہر خطا یاالہی

ہو دَرُدٍ مدینہ عطا یاالٰہی يُو ديوانه اسا بنا باالهي

سدا ماالبي سدا ماالبي

تو مكّه مدينه دكھا باالٰهي

حلے طبیعہ پھر قافلہ باالہی مدینے کی گلیاں دکھا یاالہی

عطا ہو ہے مصطَفٰے یاالٰہی

شَهَنْشاه بغداد كا ماالبي

گناہوں سے مجھ کو بیا یاالی کری عادتیں بھی چھوا یاالی

خطاؤں کو میری مِٹا یاالہی

مُطِيعٌ اپنا مجھ کو بنا باالہی

تخفيج واسطه سارے منبوں کا مولیٰ

غم مصطّف وے غم مصطّف وے

میں عشقِ نبی میں رہوں گم ہمیشہ

مدینے کی مستی رہے مجھ یہ چھائی وکھا ہر برس ٹو حرم کی بہاریں

شَرُ ف ہر برس جج کا یاوُں خدایا

جوروتے ہیں پنجر مدینہ میں اُنکو

زَبان اور آئکھوں کا قَفْل مدینه

تُو مُرشِد کےصدقے دوانہ بنادے

ا: قرمان بردار

يئے شاہِ احدرضا ياالبي مجھے سنتوں ہر چلا یاالہی میں ہو جاؤں ان پر فدا باالی ہر اِک تھم لاؤں بجا یاالہی مجمعی بھی نہ ہوں یہ خَفا یاالٰہی میں ہردم رہوں باوفا یاالہی بنا عاشقِ مصطّف ياالهي بيا ياالهي بيا ياالهي گدائے مدینہ بنا یاالٰہی کی آفات سے تو بیا یاالی یے مصطفے جگمگا یاالی ہو، حَسٰین کا واسِطہ یاالٰہی

مجھے سُنِیّت پر تُو دے استِقامت وُ أَنگریزی فیشن سے ہردم بچا کر مُطِّيع اپنے مُر خِد کا مجھ کو بنادے مُطِيع اين مان باي كاكر مين انكا سدا پیرومُر شد رہیں مجھ سے راضی بنادے مجھے ایک در کا بنادے تحجے وابطہ سیّدہ آمنہ کا مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا نە دے جاد وكشمت نە دولت كى كثرت مجھے غیبت و چغلی و برگمانی یہ دل گور تیر ہ ہے گھبرا رہا ہے بقیع مبارک میں تدفین میری

اُوعظار کو چشم نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں اُلا یاالی

### عمل کا هو جذبہ عطا یا الْهی

عمل کا ہو جذبہ عطا یالہی گناہوں سے مجھ کو بچا یالہی

میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت ہو توفیق ایسی عطا باالی

> میں پڑھتا رہوں سنّتیں، وَقْت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یاالی

دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں کاؤضو میں سدا باالی

> ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشِعانہ دُعا یاالٰہی

نہ'' نیکی کی دعوت'' میں سُتی ہو مُجھ سے

ينا شائقِ قافِله ياالهي

سعادت ملے درسِ ''فیضانِ سُفّت'' کی روزانہ دو مرتبہ یاالٰہی

میں مِٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں

چٹائی کا ہو بشترا یاالٰہی

ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اِس کی عطا یاالٰہی

"صدائے مدینہ" دول روزانہ صَدْقہ

ابوبكر و فاروق كا ياالبي

یں نیجی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شَرْم و حیا یاالٰہی

ہمیشہ کرول کاش بردے میں بردہ تُو پیکر حیا کا بنا باالٰہی لباس اینا سنت سے آراستہ ہو عِمامه ہو سر پر سجا یاالہی سبھی رُخ پیر اک مُشت داڑھی سجا کیں بنين عاشق مصطّف باالهي ہراک مدنی إنعام "اے كاش! ياؤں كرم كرية مصطّف ياالبي ہو اَخْلاق الجھا ہو کردار شھرا مُحِھے مثقی تُو باالبي

عُصِیلے براج اور تَمَشُخُو کی فَصلت ہے عظّار کو تُو بچا یاالی

## ، میں اپنی گُما یا الْمی

نه ياوَل مين اينا يتا ياالبي پلا جام اييا پلا ياالهي كرون تيري حمدوثنا باالهي ترے خوف سے یاخدا یاالہی میں تھرتھر رہوں کانیتا یاالہی كر ألفت مين ايني فنا ياالبي مرے غوث کا وابطہ یاالبی مِرا حَشْر مِين ہوگا کيا ياالٰہي یے مُرهدی دے جِفا یاالٰہی گناہوں سے ہردم بچا یاالہی

مُحَبَّت ميں اپني حُما ياالبي ر ہوں مست و بےخود میں تیری ولا میں میں بے کار باتوں سے نیج کے ہمیشہ مرے اُشک بہتے رہیں کاش ہر دم ترے خوف سے تیرے ڈرسے ہمیشہ م سے ول ہے ونیا کی جاہت مٹا کر ٹو این ولایت کی خیرات دیدے گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں کے اُمراض ہے نیم حال ہول بنادے مجھے نیک نیکوں کا عَدْقہ مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو کر إخلاص ايسا عطا ياالبي عبادت میں گزرے مری زندگانی کرم ہو کرم یافدا یاالی مسلمال ہے عطّار تیری عطا سے

ہو ایمان پر

خاتمه ياالبي

### میں مکے میں پھر آگیا یا الٰھی

كرم كا ترب شكريه باالبي ہو مقبول ہر اِک وُعا باالٰہی جِرا باالٰہی جِرا باالٰہی ہی اے کاش گزرے سدا یاالہی نہ نزدیک آئے رہا باالٰبی تُو دیوانہ کر غوث کا یاالی مجھے اُن کے غم میں گھلا باالہی مرے بال بچوں بیسارے قبیلے یہ رَحْت ہو تیری سدا یاالی مدینے کا غم باخدا باالبی وِكُها جلوهُ مصطَفْ ياالْهي كرم از طفيل رضا باالبي تو عطّار کو سبز گنگد کے سائے

میں مکتے میں پھر آ گیا یاالہی نه كر رَو كوئي إلِتِخا بااللِّي رہے ذِکْراً کھول پَیَر میرے لب پر م ی زندگی بس تری بندگی میں نه ہوں اُشک بریاد د نیا کے عم میں عطا کردے إخلاص کی مجھ کونعمت مجھےاولیا کی محبّت عطاکر میں یادِ نبی میں رہوں کم ہمیشہ دے عطّار ہوں بلکہ سب سُنّوں کو خدایا جل آ کے سم پر کھڑی ہے مِرى لاش سے سانب بچھونہ کپٹیں میں کروے شہادت عطا باالہی

### مجھے بخش دے ہے سبب یا الٰہی

(بيكلام ٧رزيج الآخر ٢٣٤ ه كوموزول كيا)

نه كرنا تجهى تجهى غضب ياالهي میں کے تک پھروں خوار اب باالہی يُرى عادتين سب كى سب ياالبي بُلاوا اب آئيگا كب ياالبي بنا كوئى ابيا سبب باالهي مُو وَشَتُ و جِمالٌ عَرِب ما الهي گزاروں میں پھرروز وشب ماالہی ہے تاجدار غرب یا البی منے خُوئے شور و فَغُبُ يا اللي ترےخوف سے پیارے رب یا الہی

مجھے بخش دے ہے سب ما الہی عُناہوں نے مائے! کہیں کا نہ چھوڑا یٹے شاہ بھل مری جھوٹ جائیں بڑا ج یہ آنے کو جی عابتا ہے میں مکتے میں آؤں مدینے میں آؤں میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھاوے کرم ایبا کر وے مدینے میں آ کر وکھا وے بہار مدینہ وکھا وے سلیقه شعاری کا میں ہوں بھکاری ملے بیقراری کروں آہ وزاری

إميدان - جنگل ع جبل كى جع - يبازس تميزدارى - ي شوروغل -

كرول عالمول كى تبھى بھى نەتوبىن بنا دے مجھے یا ادب یا الہی ثلين آفتين ميري سب يا البي محسین ابن حیدر کےصدقے میں مولی مِنا غم عطا كر طَرَبِ لِي اللي زمانے کی فکروں ہے آزاد کر دے نہیں کر کا جو طلب یا الہی جو مانگا وہ دیے مجھ کو وہ بھی عطا کر ہوا وَفْت آیا عجب یا الٰہی مسلمال مسلمان کے خوں کا یہاسا یتے شاہ عالی تُنب یا الٰہی سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے مجھی تو مجھے خواب میں میرے مولی ہو دیدار ماہ عَرَب یا الٰہی گنگار ہے جال بگٹے یا الہی خدایا اُرے خاتمے سے بحالے نظر میں محد کے جلوب سے ہوں چلوں اس جہاں ہے میں جب باالٰہی مِرِی قَبْرُ کی تیرہ شک یا الٰہی پس مُڑگ ہو روز روثن کی مائند

> گناہوں سے عطّار کو دے مُعانی کرم کر، نہ کرنا غَضَب یا الٰہی

ل ينه

لے خوشی مے مرنے کے قریب۔ سے مرنے کے بعد۔ بی اندھیری دات۔

# مِثًّا مِيرِثُ رِنجَ وَ اَكُمْ يَا اللَّمْى

عطا كر مجھے اپنا غم ياالهي حبهی بھی نشہ ہو نہ کم یاالہی تُو سرتايا تصوير غم ياالهي طلبگار جاه و تحقّم باالهی بنا دے گدائے حرم یاالبی عطا کر وے وہ چشم نم یاالہی مِرا كاش! مُوئة حرم ياالبي دکھا دے نی کا حرم یاالی درِ مصطّفے پر ہو کم یاالٰہی صلی الله تعالی علب والدوسلم) محمد کے قدموں میں وم یاالہی بين عِصيال مين بدمّست جم ياالهي

مِنا ميرے رنج و أَلَم باالٰہی شرابِ مُحبَّت کچھ الیی پلا دے مجھے اپنا عاثیق بنا کر بنا دے فَقُط تيراطالِب ہوں ہر گزنہیں ہوں ندوے تاج شاہی ندوے بادشاہی جوعثق محد میں آنسو بہائے شَرَف جح كا ديدے چلے قافِلہ پھر دکھا دے مدینے کی گلباں دکھا دے چلے جان اِس شان ہے کاش بیرسر مِراسِرُگُنْبِدے سائے میں نکلے عبادت میں لگتا نہیں دل ہارا

ع سيّدِ مُحْتَشَم ياللي بڑھا جاتا ہے وم بدم یاالٰہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یاالی كرم مجھ يه كر دے كرم ياالي رے آہ! ناکام ہم یاالی ہے تاجدار حرم یاالٰہی رہوں گا نہ تیری قتم یاالہی ہو مجھ ناٹواں پر کرم یاالی بميشه ہو لطف و كرم ياالبي يرهون كلمه جب فكے دم ياالهي مجھے بخش دے کر کرم یاالی یڑے اِک بھی نیکی نہ کم یاالٰہی وی جنّت ہے کتنا کرم یاالی

مجھے دیدے ایمان پر استیقامت مرے سریہ عصیاں کابار آ ہمولی! زمیں بوجو ہے میرے پھٹی نہیں ہے حُقُوتُ الْعِباد! آه! موكًا مِرا كيا! بڑی کوششیں کی گنہ چھوڑنے کی مجھے سی توبہ کی توفیق دیدے جو ناراض تُو ہوگیا تو کہیں کا مجھے نارِ دوزخ سے ڈرلگ رہاہے سدا كيلئ بوجا راضى خدايا خدایا بُرے خاتمے سے بچانا گناہوں سے بھر پورنامہ ہے میرا تُلين مير اعمال ميزان يهجس دم میں تھا لائقِ نارِ دوزخ خدایا

رہوں پُل یہ ٹاہت قدم یاالہی بروزِ قِیامت ہو الی عنایت جَلا دے نہ نارِ جہنم کرم ہو یے بادشاہ ائم یاالہی كرم باالبي كرم باالبي گناہوں کی عادت بڑھی جارہی ہے كرم ياالبي كرم ياالبي گناہوں کی تاریکیاں چھاگٹی ہیں چلے قبر میں سب اکیلا لھا کر كرم ياالبي كرم ياالبي كرم باالبي كرم باالبي سُنِکیرُین بھی قبر میں آھکے ہیں كرم ياالبي كرم ياالبي قِیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا هو خثم أن كا بُور وسِتم باالبي یہود و نصاریٰ کومغلوب کردے مٹا دے زمانے کے غم یاالبی مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہوں جو بہار آئے شِفا یاکے جائے سکھا دے مجھے ایبا دم یاالہی عطا کر دے ایبا قلم یاالی میں تحریرے دیں کا ڈنکا بجادوں تُو عَظَّار كو بے سبب بخش مولى کرم کر کرم کر کرم یاالی

# ياربِّ محمَّدمِرى تقدير جگادے

صُح ائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھادے یارت محمہ مری تقدیر جگادے بیجیا مرا دنیا کی مُحبَّت سے چھوٹا دے يارب مجھے ديوانه مدينے كا بنادے أس وقت مجھے جلوہ مُخْوب وکھادے روتا ہوا جس وقت میں در بار میں پہنچوں ول عشق محمد میں تؤیتا رہے ہروم سینے کو مدینہ مرے اللّٰ بنادے روتی ہوئی وہ آئکھ مجھے میرے خدا دے بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں ایمان یہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن مِر الحَجُوبِ کے قدموں میں بنادے جنت میں یروی مرے آتا کا بنادے الله كرم اتا كنه كاريه فرما أُمَّت كو خدايا رو سنت بيه چلا دے ویتا ہوں تخفے واسطہ میں یبارے نبی کا بدکار کو پھر روضہ مُخبوب دکھاوے اللهُ على في كى إى سال سعاوت

ڈ نکا یہ ترے دین کا وُنیا میں بجادے

عطّار ہے تُخبُوب کی سُنّت کی لے خدمت

#### الله امجهے حافظ قران بنادے

(حفظ وناظِره كے طَلّب كى مُناجات)

اللهُ! مجھے حافظِ قُران بنادے

قُر ان کے اُڈکام پہ بھی مجھ کو چلا دے

ہوجایا کرے یاد سَبَق جلد اللی!

مولیٰ تُو مِرا حافِظہ مضبوط بنا دے

ئىستى ہو مرى دور أنھوں جلد مورے

ہو تذریبے کا مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی

چھٹی نہ کروں بھول کے بھی ٹڈر سے کی میں

اُوقات کا بھی مجھ کو تُو پابند بنا دے

أستاد ہوں موجود یا باہر کہیں مصروف

عادت تُو مِری شورمچانے کی مِٹا وے

خُصلَت ہو مرى دُور شرارت كى البي!

سنجیرہ بنادے مجھے سنجیرہ بنا دے

أستاد كى كرتا رہوں ہر دم میں إطاعت

ماں باپ کی عزّت کی بھی تو فیق خُدادے

كيڑے ميں ركھوں صاف أو دِل كو مِرے كرصاف

مولیٰ تُو مدینہ مِرے سینے کو بنا دے

فِلمول سے ڈِرامول سے دے نفرت تُو النی

بس شوق مجھے نَعْت وتِلا وت كاخُدا دے

میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں

الْکُاللهٔ! عبادت میں مرے دل کو لگا دے

پڑھتار ہوں کثرت سے دُرُوداُن پہسَدامَیں

اور ذِ کُر کا بھی شوق پیے غوث ورضا دے

ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش!

یارب تو مُبلِّغ مجھے سُنّت کا بنا دے

میں جھوٹ نہ پولوں مجھی گالی نہ نِکالوں

اللَّكُمُّ مَرْضَ سے تُو گناہوں کے شِفا دے

میں فاکتو باتوں سے رہوں دُور ہمیشہ

پُپ رہے کا الْکَلُهُ! سلیقہ تُو سِکھا دے

أخْلاق مول الجِّھے مِرا كردار بوسُقرا

**عُبُوب کا صدقہ تُو مجھے نیک بنا دے** 

أستاد بول، مال باب بول، عطّار بهي بوساتھ

یُوں جج کو چلیں اور مدینہ بھی وکھا دے

فرمانِ مصطفٰے صَلَّى الله تعالی علیه واله وسلَّم ہے: جَس نے کَ جَم پر رونے جُمعه دوسوبارؤ رُودِ پاک پڑھا اُس کے دوسوسال کے گنا دمُعاف ہوں گے۔ (کَنْدُ الْعُتال ع۱صه ۲۰ حدیث ۲۲۲۸)

# الله مجمے عالمہ دین بنادے

( دعوسیا اسلامی کے ٹی مدرّسة المدینه (للبنات ) اور جامعة المدینه (للبنات ) بیں پنھو صاً ان کی طالبات اورتمو مآتمام و بنی طالبات کیلئے نظم )

الله الجمع عالمة وين بناؤك

قران کے اُڈکام پہ بھی مجھ کو چلادے

ہو جایا کرے کاش مجھے جلد سبق یاد

مولا تو مرا حافظہ مضبوط بنادے

سُستى ہومرى دُور ميں أُتُھ جادُل سوريے

تُو ول مِرا تعليم مين اللَّهُ لكادي

ہو جامعہ کا مجھ سے نہ نقصان مبھی بھی

اللّٰہ یہاں کے مجھے آداب سکھادے

ا واضح رب كسابقة منحات من يكام بجرة تقر كساته فداً كرك ليكها كيا به أميد ب ك مفرورى تقريق كساته دونون كام عليده عليده ووف من قار من كوبوات رب كى

ع: حفظ كرت والى طالبات يدمِصر ع يول بحى برص عنى بين " (الله المحص عافظ قرال كى بناد ي

چھٹی نہ کروں بھول کے پڑھنے کی بھی بھی مولا مجھے اُوقات کی پابند بنادے

أستاني هون موجود يا بابر كهين مصروف

عادت تُو مِری شور مچانے کی مِطادے

خُصْلت ہو شرارت کی مری دُور الیہ!

سنجيره بنادے مجھے سنجيره بنادے

أستانی کی کرتی رہوں ہردم میں اِطاعت

ماں باپ کی عرِّت کی بھی تو فیق خدا دے

كير بي مين ركھوں صاف أو دل كوم ر كرصاف

الْكُنَّةُ! مدينه مِرے سينے كو بنادے

فِلموں سے ڈِ راموں سے عطا کر دے تُونفرت

بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے

اُوقات کے اندر ہی پڑھوں ساری نمازیں

النَّلَةُ! عبادت میں مرے دل کو لگادے

پڑھتی رہوں کثرت سے دُرود اُن پیسدا میں اور ذِ کُر کا بھی شوق پیۓ غوث ورضا دے

سنّت کےمطابق میں ہراک کام کروں کاش

تُو پيكرِ سنت مجھ الْكُلُهُ! بنادے

میں جھوٹ نہ بولوں مجھی گالی نہ نکالوں!

اللَّهُ مَرض سے تُو گناہوں کے شِفاوے

میں فالتو باتوں سے رہوں دُور ہمیشہ

يُپ رہنے كالنَّكُفُ! سليقه تُو سكھادے

أخلاق ہوں اچھے مرا برردار ہو سقرا

محبوب کا صدقہ تُو مجھے نیک بنادے

أستاني ہوں ماں باپ ہوں عطّار بھی ہوساتھ

نُول مج کو چلیں اور مدینہ بھی دِکھادے

### الله! كو ئى حج كا سبب اب توبنا دے

الله اکوئی فی کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر گناًبرِ خَفْرا کا دکھا دے

غم ایبا مدینے کا عطا کردے البی خوشیوں کے گلتان کو جومیرے جلا دے

یارب! میں بڑے خوف سے روتا رہوں ہر دم

دیوانہ شَہُنشاہِ مدینہ کا بنا دے

جب نعت سُنو ل جيموم المُقول عشقِ نبي ميں صلى الله تعالى عليه الدولية

الیا مجھے متانہ محمد کا بنا دے

صَدْقے میں مِرے غوث کے تُو خواب میں مارب

جلوہ مجھے سلطانِ مدینہ کا دکھا **د**ے

C230.

ل يبال الله ورسول يؤورى كاسب بنف والى فقلت بعرى " خوشيال" مراديس

سکرات میں گر رُوئے محمد پر نظر ہو ہرموت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے

جب حَشْر مِين آقانظر آئين مجھا \_ كاش!

بے ساختہ قدموں میں مراشوق گرا دے

اُف حَشْر کی گری بھی ہے اور پیاس بکا کی اے ساتی کوثر مجھے اِک جام پلا دے

ہروفت جہال ہے کہ انہیں و مکی سکوں میں

جنت میں مجھے ایس جگہ پیارے خدا دے

الْلَهُ! مجھے سوز و گداز ایبا عطا کر

تر پا دے بیال نعتِ نبی مجھ کو رُلا دے

تُو پیچے نہ ہٹنا مجھی اے پیارے مبلّغ!

شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے

عَظَّارَ ہُوں میں ان کا گدا اب تو توجُّه

بس جانبِ شاہانِ جہاں میری بلا دے

#### تُو نے مجہ کو حج پہ بُلایا یااللّٰہ مِری جھولی بھر دے

یااللّه مری جھولی بھردے یساالیک مِری حجمولی بھردے یاالله مری جمولی بحردے یساالی مری جھولی بھروے کروے کرم اے رت اکرم ياالله مرى جهولى بمرد انی الفت دل میں بیا دے یساالیگ م ی جھولی بھردے يَساحنسانُ يَسا مَنسانُ ياالله مرى جھولى بھردے وابطه صدّ لق اور عُمْر كا يساالله مرى جھولى بھروے خُلد برس میں مجھ کو بسانا ياالله مرى جھولى بھردے پھیر دے رُخ ہر ریج و بلا کا

تُو نے مجھ کو جج یہ بُلایا گرد كعبه خوب كهرايا ميدان عُرفات دكھايا بخش دے ہر حاجی کو خدایا بَير كوثر و بيسر زم زم کشر کی بیاس سے مجھ کو بھانا مولی مجھ کو نیک بنادے بُير صُفا اور بُير مُروه يَسااللِّسهُ يَسا دَحْمَٰنُ بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ واسطہ نبوں کے سرور کا واسطه عثان و حيدر كا نار جہنّم ہے تُو بحانا يارب أزيئے شاوِ مدينه سائل ہوں میں تیری وِلا کا ا:مُحَتَّت

باللّه م ي جمولي بجروب آ تکھیں تر ہوں پھٹتا جگر ہو باللّه م ي جهولي جردے قلب و جگر ہوں یارہ یارہ باالله مرى جھولى بھردے سوز دے اور درد و رقت دے ساالله مرى جھولى بھردے تؤ ہے قادِر میں ناکارہ ساالله مرى جھولى بھردے غوث کا صَدْقه مجھ کو بنادے ساالله مرى جھولى بھروے یارب! تیرا ہی ہے سہارا بااللّه مرى جھولى بھردے ہے یہ دعا ہو قبر نہ سُونی ساالكه مرى جھولى بھردے

واسطه شاه کرب و بلا کا جس دم سُوئے طبیبہ سفر ہو اور عطا ہو سوزش سینہ سامنے جب ہو گنابد خَفرا یه نکلے اُشکوں کا دھارا شاہ مدینہ کی اُلفت دے عشق ني ميں خوب رُلانا میں ہوں بندہ تو ہے مولی میں منگتا تُو دینے والا سوز اُولیں ویلال خُدا دے شاہ مدینہ کا دنوانہ حاضِر در ہوں میں ڈکھیارا رنج و ألم نے مجھ کو مارا ہے تیرا فرمال اُدُعُونِنی جلوہ یار سے اِس کو بسانا

ا إِسَ آيتِ كَرِيمِ فَلِ طرف اثباره: وَقَالَ مَن جُكُمُ الْدُعُوفِيَّ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ \* (بِعَ اللهِ مِن : : ) توجَعهٔ كنؤ الإيعان: اورتبارے رب نے فرما پائھے۔ دعا كروش تُول كرول گا۔

دے کسن اُخلاق کی دولت کروے عطا اِخلاص کی نعمت مجھ کو خزانہ وے تُقویٰ کا باللّٰہ مری جھول بحروے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پراپنی عطائیں برسادے رَحْمت کی برکھا یاللہ مری جھولی جردے دعوت اسلامی کی قیوم اک اِک اُک گھر میں مج حائے دھوم اِس یہ فدا ہو بچہ بچہ سااللہ مری جھولی جردے یُوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ نے میرا سر ہو پیش نظر ہو اُن کا جلوہ بااللّب مری جھولی بحردے تاج وتخت وحکومت مت دے سیکٹری مال و دولت مت دے ائی رضات کا دیدے مُرہ دو اللہ ساللہ مری جھول بحردے جنّت میں آقا کا بروی بن جائے عطّار الٰہی مولی از یئے قُطب مدینہ ساالله مرى جھولى بھردے

إ: بارش ع: دروازه ع: راضي مونا ع: خوش خبرى

### یاالهی! وُعاہے گدا کی میرے مولیٰ تَوْخیرات دیدے (١٦ محرَّهُ الْحرم ٢٣٣ أه بمطابق 12-12-12-11)

میرےمولی تو خیرات دیدے میرےمولی توخیرات دیدے دید دربار خیرا اورای کی میرےمولی توخیرات دیدے سب صُحابہ کی آل عَبالے کی میرےمولی توخیرات دیدے مجھ کو کعیے کاجلوہ دکھادے میرےمولی توخیرات دیدے ہو عطا دو جہاں کی بھلائی میرےمولی تو خیرات دیدے سبر گنگد کا دیدار کر لے میرےمولی توخیرات دیدے جلوۂ غوث سے شاد کر دے میرےمولی تو خیرات دیدے حِفْظَ ایمان کی الِتجا ہے

یا الہی! دُعا ہے گدا کی جلوہ سرور اُنٹیا کی جلوہ سُرورِ اَنجُیا کی سبز گُنْکہ کی مہکی فَضا کی باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا کی بھک وے الفت مصطفٰے کی غوث وخواجه کی احمہ رضا کی کوئی حج کاسب اب بنا دے دید عُرفات و دید مِنیٰ کی دے مدینے کی مجھ کو گدائی ہے صدا عاجز و نے فُا کی حاضری کے لیے جو بھی تڑنے اُس کو طبیبہ کی مہلی فضا کی عازِم راہِ بغداد کر دے مجھ کو دیدار کرب و بلا کی ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے ل سيّدُ ناعلى ،سيّدَ تُناكى في فاطِمه ،سيّدُ ناامام حسن اورسيّدُ ناامام مُسين مليمُ الرّضوان وُ " آل عَيا" كيتم مين ـ میر ہےمولیٰ تو خیرات دیدے تُو کرم کر عطا کر عنایت میرےمولیٰ توخیرات دیدے یاجو'' وقف مدینهٔ'' مہوئے ہیں میرےمولیٰ توخیرات دیدے جن و جادو سے بیزار ہیں جو میرےمولی توخیرات دیدے جو گرفتارِ رئج و بلا ہیں میرےمولیٰ توخیرات دیدے دم لبول پر ہے رت مجیب اب میرےمولیٰ توخیرات دیدے باغ، رَحْمت كى حاور سے كى میرےمولی تو خیرات دیدے سامنے جلوہُ مصطَفٰے ہو میرےمولیٰ توخیرات دیدے

ہو کرم اس روز جزا کی مغفرت کر بروز قیامت خُلْد میں قُربِ خیرُالُورُی کی بارہ مہ کے مسافر سے ہیں اُن کو عشق شبہ دو سَرا کی وہ بحارے کہ بہار ہیں جو اینی رَحْمت ہے اُن کو شِفا کی وہ کہ آفات میں مبتلا ہیں فضل ہے اُن کوصبر و رِضا کی لا دوا کہہ چکےسب طبیب اب جلوهٔ شاہ ارض وسّما کی قبر تیرے کرم سے ہے گی روزِ مخشر تجھی لطف و عطا کی روح، عطّار کی جب جدا ہو اُ نکے قدموں میں اس کوقضا کی

ا ایسے بے شارعا شقان رسول میں جنبوں نے دین کے مُدَ فی کا موں کی خاطر اپنے آپ کو عمر مجر کیلیا و وجب اسلامی کے مُدَ فی مرکز کے حوالے کردیا ہے۔ ایسے خوال تعبیوں کو دوجہ اسلامی کی اصطلاح میں ''وقت مدید'' کہتے ہیں۔

# لاج ركھ ميرے دستِ دُعاكى ميرے مولى تُوخيرات ديدے

(١٦ محرَّمُ ٱلْحرم ٤٣٣ هـ بمطابق2011-12-12)

میرےمولی تو خیرات دیدے میرےمولی تو خیرات دیدے ذِکْر لب بر برا ہر گھڑی ہو میرےمولی توخیرات دیدے رکھ عنایت سدا مجھ یہ اپنی میرےمولی تو خیرات دیدے مجھ یہ لطف و کرم ہو خدایا میرےمولی تو خیرات دیدے ایی رَحْمت سے فرما عنایت میرےمولی تو خیرات دیدے

لاج رکھ میرے دست وُعاکی این رَحْمت کی اینی عطا کی قلب میں یاد تیری بسی ہو مستی و بے خودی اور فَنا کی كرنا رَحْمت خدا مجھ يه ايني دائگی<sup>ت</sup> اور حتمی<sup>ت</sup> رضا کی نَفُس نے لڈُنوں میں پھنسایا دل سے حابہت مِنا ماسِوا یک أزيئے غوث إعظم ولايت اپی، اینے نبی کی ولا کی

ا فَعَافِي اللَّهِ مِي بَيْشَهُ كِيلِيَ مِع مُستَقَلَ فِي خَاصُ إِصطِلَاحَ كَانْتِبَارِ سِي بروه چيز جوضا دور ليجانے والى بے أسے مابوا كہتے ہيں۔ تیری رَحْمت کا بس آسرا ہے حال عاصی کا بے حدیرًا ہے عَفْوِ جُرم و قُصُور و خطا کی میرے مولی تو خیرات دیدے بدے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں کتھڑا ہوا ہوں عَفْوِ بُرْم و قُصُور و خطا کی میرے مولیٰ تو خیرات دیدے ہے بیشلیم سب سے بُرا ہوں میں سُدھرنا خدا جاہتا ہوں عَفْوِ بُرم و قُصُور و خطا کی میرے مولیٰ تو خیرات دیدے ہو کرم از طُفیلِ مدینہ میں نہ ہرگز پھروں کر کے توبہ میرے مولی تو خیرات دیدے عَفْوِ بُرم و قُصُور و خطا کی دل کی ہاتھوں ہے بستی اُجاڑی بات عصیاں ہے میں نے بگاڑی لُطْف و رَحْمت كي عُفُو وعطاكي میرےمولی توخیرات دیدے

لے مُعافی

خوف سے تیرے آنسو بہاؤں میرےمولی تو خیرات دیدے ساتھ ایماں کے مجھ کو اٹھانا میرےمولی تو خیرات دیدے کاش! مکنے کی شادابیاں ہوں میرےمولی تو خیرات دیدے ماؤل بہنوں سبھی عور توں کو میرےمولی تو خیرات دیدے اُن کی بھر گود اے رب قبوم میرےمولی تو خیرات دیدے اے رحیم اور ستار و غفار میرےمولی تو خیرات دیدے

تیرے ڈر سے سدا تھر تھراؤں کیف ایبا دے، الی ادا کی مُكْرِ شيطان سے تو بيانا زُ ع میں دید بدرُ الدُّلج کی پھرعرب کی حسیس وادیاں ہوں مجھ کو دیدارِ ثُور و جرا کی دیدے بردہ بہو بیٹیوں کو ہم سبھی کو حقیقی حیا کی اب تک اولا دسے جو ہیں محروم سب کو رَحْمت کی اینی عطاکی جَگرگاتی رہے قبرِ عطّار تا ابدفَضْل و رَحْمُ وعطاكى

### حج کا شَرَف هو پھر عطا یا ربِّ مصطَفٰے

(١٥ جمادي الاخره ٤٣٤ ١ه.بمطابق 2013-04-25)

مج کا شَرَف ہو پھر عطا یارتِ مصطَفٰ میٹھا مدینہ پھر وکھا یا رتِ مصطَفٰ

مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے

ہو یہ کرم، ہو یہ عطا یا رہے مصطَفٰے

دیدے طواف خانهٔ کعبه کا پھر شُرَف

فرما ہے پورا مُدَّعا یا ربِّ مصطَفٰ

رُخ سُوئے کعبہ ہاتھ میں زم زم کا جام ہو

پی کرمیں پھر کروں وُعا یا ربِّ مصطَفْ

پھر قافلہ الہی بنے '' چِل مدینہ'' کا

احمد رضا كا وابطه يارتٍ مصطَفْ

سب اہلِ خانہ ساتھ میں ہوں کاش! چل پڑے

سُوعَ مدين قافِله يا ربِ مصطَفْ

ہوں ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین چلدے مدینے قافِلہ یا ربِ مصطَفٰ

ہوں ساتھ پوتے پوتیاں اور ان کے والدین

چلدے مدینے قافِلہ یا ربِ مصطَفّے

دیوانے مصطفے کے مرے ساتھ ساتھ ہول ا

چلدے مدینے قافِلہ یا ربِ مصطَفَ

روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں

وہ آنکھ دیدے یا خدا یا ربِّ مصطَفٰ

اے کاش! مجھ کوخواب میں ہوجائے ایک بار

ديدارِ شاهِ انْبَايِ ياربِ مصطَفْ

ہوں ختم میرے مُلک سے تخ یب کاریاں

أثمن و أمان جو عطا يا ربِّ مصطَفْ

ونیا کے جھگڑ ہے خشم ہوں اور مشکِلیں ٹلیں

صدقہ حس حسین کا یا رب مصطّفہ

گو جال کو خطرہ ہے مری اِمداد پر ہے تُو پھر دشمنوں کا خوف کیا یا رہے مصطَفٰ

> اِس طرح تھلیے نیکی کی دعوت کہ نیک ہو ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا ربِ مصطَفَ

بے پردگی کا خاتمہ ہوعورتوں کو دے

زيور حيا و شرم كا ياربِ مصطّفٰ

ہر ماہ مُدنی قافع میں سب کریں سفر الله! جذبہ کر عطا یارب مصطَفٰے

اَحَكَامِ شَرْع پر مجھے دے دے مل كاشوق كى خاص كى سات دوراً؛

پير خلوص کا بنا ياربِّ مصطَفْ

"قفلِ مدینه"لب په مواور بیر شَرُف ملے هر دم کرول تری ثنا یا ربِ مصطَفَ

ہو جائیں مولامبحدیں آبادسب کی سب

سب کو نمازی دے بنا یا رتِ مصطَفٰ

غیبت سے اور جُمت و چغلی سے دُور رکھ خُوگر تُو جج کا دے بنا یا ربّ مصطَفْ

عُجِب و تکثیر اور بچا کتبِ جاہ سے

آئے نہ پاس تک ریا یا ربِ مصطَفٰ

أمراض عصيال نے مجھے كرينم جال ديا

مُر شِد کا صدقہ دے رفیفا یاربِ مصطَفْ

جوں ہی گناہ کرنے لگوں، تیرے خوف ہے فورا اُٹھوں میں تھر تھرا یا رت مصطَفّے

> تیری خشیت اور ترے ڈرسے، خوف سے ہر دم ہو ول یہ کانیتا یا رب مصطَفْ

دے تُؤع وقبر وحشر میں ہر جا اُمان، اور

دوزخ کی آگ سے بچایا ربِّ مصطَفٰے

آنگھوں میں جلوہ شاہ کا اورلب پرنعت ہو نا

جب روح تن سے ہوجدا یارب مصطفیٰ

اے کاش! زیر گنبد خطرا ہے ضیا

ايمان پر ہو خاتمہ ياربِ مصطَفْ

مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو

غوثُ الوريُ كا واسِطه ياربِّ مصطَفَّ

جس دم وه آئيں قبر ميں، ميري زَبان پر

بس مرحبا کی ہو صدا یارب مصطَفٰ

تحشر میں پان صراط په میرے قدم کہیں

جائيں کھسل نہ يا خدا يا ربّ مصطّفٰ

فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا

مولی علی کا وابطہ یارب مصطَفَ

تو بے حساب بخش دے عطآر زار کو

تجھ کو نبی کا وابطہ بارتِ مصطَفَ

# سرہے خم ہاتھ میرا اُٹھاہے یا خُدا تجھ سے میری دُعاہے

(بيكلام مشوال النكرّ م ١٤٣١ ه كوكمپوز كياهيا)

یاخدا تھھ سے میری دُعا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے یا خدا تھے سے میری دُعاہے بنده طالب ترے خوف کا ہے باخدا تجھ سے میری دُعا ہے نفش بد کار حاوی ہوا ہے بإخدا تجھ سے میری دُعاہے اِس کو تیرا ہی بس آسرا ہے بإخدا تجھ ہے میری دُعا ہے کیما اِثرام ہے یالی یاخدا تجھ ہے میری دُعاہے مجھ کو ہیٹھے مدینے کاغم دے

سرے خم ہاتھ میرا اُٹھا ہے یاخدا تجھ سے میری وُعا ہے فَضْل کی رخم کی اِلتِجا ہے قلب میں یاداب پر ثنا ہے کون ڈکھیوں کا تیرے ہواہے تَلْبِ سِحْق میں حدسے بڑھاہے اِلتِحَائِ عَم مصطَفّے ہے کتِ وُنیامیں ول پھنس گیاہے مائے شیطاں بھی پیچھے بڑا ہے آه! بنده دُ کھوں میں گھراہے اِلتّحائے کرم یافدا ہے تیرا اِنْعام ہے باالی ماتھ میں دامن مصطَف ہے عِشْق دے سوز دے چشم نم دے

یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے نيك خَصْلَت بنا مجھ كو مولى بإخدا تجھ سے میری وُعا ہے اور مُعاف اے خدا ہر خطا کر یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے ہوں نہایت گنهگار و غافِل باخدا تجھ ہے میری دُعاہے کربھی دے مجھ کواٹ نیک سیرت یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے خَشْرِ میں مجھ سے کرنا نہ پُر<sup>سِش</sup> یاخدا تجھ سے میری دُعاہے یے سبب بخش دے رّٹ اکبر بإخدا تجھ سے میری دُعا ہے موت ہے قبل بیار تجھ ہے یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے

وابطہ گُنْگِد سبر کا ہے ہر گُنَه سے بجا مجھ کو مولی بچھ کو رَمضان کا وابیطہ ہے ففنل کر رُخم کر تُو عطا کر وابطہ پنجتن یاک کا ہے عَفْوْ ورَحْمت كالبخشش كاسائِل میراسب حال تجھ پر کھلا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت ظاہر اچھا ہے باطِن بُرا ہے بےسب اے خدا کردے بخشش نام غَفَار مولیٰ ترا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر مجھ کو دوزخ ہے ڈرلگ رہاہے نَرْع میں ربّ غفّار تجھ سے طالب جلوہ مصطَفٰے ہے

چلدیجے ہائے سارے بُراڈر یاخدا تجھ سے میری دُعاہے پھیرنا اینے در سے نہ خالی یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے شاہ احمد رضا رہنما ہیں یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے مغفِرت کرکے باغ جنال وے یا خدا تجھ سے میری دُعاہے اور أصحاب و ال نبي كا یاخدا تجھ سے میری دُعاہے سٹی توبہ کی توفیق دیدے یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے دیدے کامِل شِفا یاالہی یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے ان په فرما کرم رټ غالب

قبر میں مجھ کو تنہا لِٹا کر دل اندھیرے میں گھبرا رہاہے مُغفِرت کا ہوں تجھ سے سُوالی مجھ گنہگار کی اِلتحا ہے میرے مُر شد جوغوثُ الْوَرا ہِس یہ ترا لُطف تیری عطا ہے ناردوزخ ہے مجھ کوا ماں دے كردے رَحْمت مِرى اِلتِجاہے وابطه تجھ کو پیارے نبی کا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے بإخداماه رمضال كےصدقے نیک بن جاؤں جی حابتا ہے دَرُدٍ عِصيال مِعْ يَالَهِي تجھ سے بہار کی اِلتجا ہے جو ہیں بارصحت کے طالب

یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے حس کاہوں؟ تیراہوں میں تراہوں یاخدا تجھ سے میری وُعا ہے حَشْر میں بھی نداب آ کی آئے یاخدا تھے سے میری دُعا ہے بائے! پھر بھی نہیں شرمساری باخدا تجھ ہے میری دُعا ہے اور ایمان بر خاتمه ہو باخدا تجھ سے میری دُعا ہے كاش كے مدينے ميں جاؤں یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے یاالهی مجھے دے سہارا باخدا تجھ سے میری دُعا ہے مُوذِی اَمراض ہے بھی بچانا یاخدا تھھ سے میری دُعا ہے

مجھ ہے رُخم و کرم کی دُعا ہے میں نے مانا کہ سب سے بُراہوں ناز رُخمت یہ مجھ کو بڑا ہے عیب دُنیا میں تو نے چھیائے آ ہ! نامہ مِراکھل رہا ہے عُمْرُ بدیوں میں ساری گزاری بَخْشُ فَجُوبِ كَا وَاسِطَهِ ہے ورُدِ لب كلمهُ طَيِّه ہو آ گیا مائے! وَثُبت قَضا ہے باخدا السے أساب باؤل مجھ کو اُرمان حج کا بڑا ہے آ د! رنج و أكم نے ہے مارا ایک عملین ول کی صدا ہے میری حان آفتوں ہے چھڑانا تجھ کو صدیق کا واسطہ ہے

میرے اُخْلاق بھی ٹھیک کر دے یاخدا تجھ سے میری دُعاہے إس سے لے فضل سے دب غفار یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے بر بسيلاب كي آئي آفت یاخدا تجھ سے میری دُعاہے آفتوںنے لگایا ہے ڈیرا یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے اُس کے حق میں جو بہتر ہوکر دے یاخدا تھے سے میری دُعا ہے حُبِ دُنیا سے خود کو بحاوی یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے دین وایمان بھی رکھنا سلامت

تو عَطا جِلْم کی بھیک کر وے تجھ کو فاروق کا وابطہ ہے گو یہ بندہ نکتا ہے بکار کام وہ جس میں تیری رضا ہے تیرے پیارے کی دُکھیاری اُمّت رہم کر بس بڑا آسرا ہے ہرطرف سے بلاؤں نے گھیرا ثو ہی اب میرا حاجت رّوا*ہے* أس كى جھولى مُرادوں سے بھردے جس نے مجھ سے دُعا کا کہاہے عِشقِ أحْمَد مين آنسو بهاؤل الی توفیق دے التجا ہے میری وشمن سے فر ماجھا ظت

\_ يهال "سيلاب" كى جگە حسبِ حال "مبنگانى" بھى پڑھ سكتے ہیں۔

ماخدا تجھ سے میری دُعاہے وَشْت بسة مِرى الِتَجَابِ أس دكھى دِل كا تُو حامى كار مِيرِ بال تُو ہي، تُو ہي مددگار یا خدا تجھ سے میری دُعاہے جس کو وُنیا نے ٹھکرا دیا ہے نزم گوئی کی بڑجائے عادت سخت گوئی کی مِٹ جائے نَصْلَت وابطه خُلق مُجُوب کا ہے باخدا تجھ سے میری دُعا ہے ہر کسی کو دول نیکی کی وعوت سُنُّول کی کرول خوب خدمت باخدا تجھ سے میری دُعا ہے نیک میں بھی بنوں التحاہے ہم سے یوں دین کی لے لے خدمت قافِلوں میں سفر کی ہو کثر ت عاجزانہ الٰبی دُعا ہے یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے میری بک بک کی عادت مٹادے اورآ نکھیں حیاہے جھکا دے یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے صَدْقه عثال کا جو باحیا ہے باالٰبی کر ایس عنایت ویدے ایمان بر استقامت تجھ سے عطّار کی اِلتّا ہے یاخدا تجھ سے میری دُعا ہے

### ٹھنڈی ٹھنڈی ھوا حرم کی ھے

بارش الله کے کرم کی ہے بایش اللہ کے کرم کی ہے بارش الله کے کرم کی ہے بایش اللہ کے کرم کی ہے بارش الله کے کرم کی ہے بارش الله کے کرم کی ہے بارش الله کے کرم کی ہے التحا مصطفے کے عم کی ہے

ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے آمند کے مکال پیدروزوشب جوحرم کا ادب کریں اُن پر نوری حادر تنی ہے کعبے پر مُسلَقَة واوربيسوزَم زَم ير باب وميزاب وخجر أشؤ د پر مُسَتَحَار اور رُکن شامی بر کیہا زکن عِراقی ہے عِلھرا مُشْتَجاب وهليم يرب شك رَحْمَتیں ہیں مُطاف پر بھی اور یاک گھر کے طواف والوں پر مَلَّهُ یاک پر مدینے پر سبز گُنگُد پہ رحمتیں ہیں اور کعبهٔ یاک بر مُناروں بر ان کے مخراب اور مِنْبر پر باالی! عم مدینه دے

یہ صدا میری چتم نم کی ہے سب بہاران کے دم قدم کی ہے آبرو میری چشم نم کی ہے آرزو مجھ کوچشم نم کی ہے آرزو الیی چشمِ نَم کی ہے مجھ یہ یکغار لی رائج وعم کی ہے در اک بُخَبُشِ قَلَم کی ہے بالیقیں راہ یہ اِرَم کی ہے گر خمہیں آرزو اِرّم کی ہے التجا یاخدا کرم کی ہے آرزو شافع ائم کی ہے یہ دُعا تجھ سے چشم نم کی ہے ہو کرم التجا کرم کی ہے

قلبِ مُضْطَر کی لاج رکھ مولی جو نظر آ رہی ہے ہر جانب میرے مولی غم مدینہ ہی سوزیش سینہ و جگر دے دے نُوں رُلائے سدا تری اُلفت آفوں سے بچالے پااللّٰہ گبڑی تقدیرِ ابھی سنور جائے " قافِلول' میں سفر کرو بارو! سارے ایناؤ''مَدنی اِنْعامات'' لائق نار ہیں مرے اعمال اینی اُمّت کی مغفرت ہوجائے بخش دےاب تو مجھ کویااللّٰه وے دے ' قفل مدینہ' یااللّٰہ کاش! ہر سال حج کرے عطّار

لے جملہ

عرض بدکار پر کرم کی ہے

#### نعتیه شاعری کرنا کیسا؟

شوال: نعتیه شاعری کرنا کیساہے؟

جواب استت صحابه عليهم الرصوان بي يعن بعض صحابه مثلًا حسّان بن ثابت رضى الله تعالى عنه اورحضرت سيّدُ نا زيد رضى الله تعالى عنه وغيرها بي نعتيه اشعار لكهنا ثابت بيدتاجم بدوبهن ميں رہے كەنعت ترىف كھنانهايت مشكِل فن ب، إس كے ليے ماہر فن عالم وین ہونا جا ہے ، ورنہ عالم نہ ہونے کی صورت میں رَ دیف، قافیہ اور بحر (یعنی شعر کا وزن) وغیرہ کو نبھانے کیلئے خلاف شان الفاظر تیب یا جانے کاخدشہر ہتاہے۔عوامُ النّاس کوشاعری کا شوق پُرانامناسِب نہیں کہ نَثر کے مقالعے میں نظم میں گفریات کے صُدُ ور کا زیادہ اندیشہ رَہتا ہے۔اگر شُرعی آغلاط سے کلام محفوظ رہ بھی گیا تو'' فُضولیات''سے بیخے کا ذِہن بَہُت کم لوگوں كا موتا ہے۔ جي مال آج كل جس طرح عام گفتگو ميں فضول الفاظ کی بھر ماریائی جاتی ہے اِسی طرح''بیان'' اور'' نعتیہ کلام'' میں بھی ہوتا ہے۔ ( کفریکلات کے بارے میں سوال جواب ٢٣٣٥ مكتبة المدينه)

## آمدِ مصطَفَّے مرحبا مرحبا

أحمد مُجْتَبلي مرحبا مرحبا خاتَـهُ الْأَنْبِيا موحيا موحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا شاهِ بدرُالدُّخِي مرحبا مرحبا شاہ خیرُ الوری مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحما مرحما شاه بر دوسرا مرحبا مرحبا شاهِ ارض و سُما مرحما مرحما سيّدُالْاَ تُقِيا مرحبا مرحبا والدفاطمة مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا مرؤر أفكيا مرحبا مرحبا آئے غل یڑ گیا مرحبا مرحبا آگئے مرحا مرحا مرحا جارسُو شور تھا مرحما مرحما

آمد مصطفر موحبا موحبا باشفيع الْوَراى مرحبا مرحبا يارسول خدا مرحبا مرحبا آئر شمسُ الضُّخي مرحبا مرحبا آثر نورُالْهُلای موحبا موحبا آئر مُشكِل كُشا مرحبا مرحبا وهبرووه شما مرحبا مرحبا رَحْمتِ كبريا مرحبا مرحبا ياحبيب خدا مرحبا مرحبا راحت آمينه مرحبيا مرحبا آئر صدرُ الْعُلْي موحبا موحبا اے ہراج مُنیر اے علیم ونخبیر آمِنہ کے یہاں شاہِ کون و مکال مریہ تاج شُفاعت ہے جن کے وہ آج آئے بیارے نبی ہرطرف تھی خوشی

كَنَّكُناتي صَا مرحبا مرحبا مصندی مصندی ہوا مہلی مہلی فضا ہر ہجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نُغت کہنے لگے کیف ساحیا گیا مرحبا مرحبا ابرر حُمت ألف اور برسنے لگا حابحا نور تھا مرحما مرحما حار سُو جاندنی ہر طرف روشنی يكهري يكهري فضا مرحبا مرحبا تھی ہوا مُشکبار آئی ہرسُو بَہار کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا واعظ خوش بيال أن كابرنعت خوال ہے بڑا مرتبہ ماد میلاد کا اس میں کیا شک بھلا مرحما مرحما ہر مسلمان کا مرحبا مرحبا مُنه أجالا بوا بول بالا بوا برصم للحر يرا كعبه كينے لگا آگئے مصطفے مرحا مرحا آگئے مصطَفّ مرحا مرحا دُور اندهيرا جوا لو سُويرا جوا آگئے مصطَف مرحا مرحا وھوم صلّ علیٰ کی مجی حیار سُو آگئے مصطَفی مرحا مرحا ے قرارو سنو ول فیگارو<sup>ع</sup> سنو آگئے مصطّف مرحا مرحا مَوْغُوارو سُنو ريگزارو سُنو آگئے مصطَفی مرحا مرحا گُلُ عِلْ أُروسُنو ماه ياروسنو آگئ مصطّف مرحا مرحبا شاندارو سُو جاندارو سُو ا بُت مع زخی دل والو مع مَرْغ یعنی بری گھاس' مرغزار ' بعنی جہاں بری گھاس پھیلی ہوئی ہو۔ ع. پھول جیسے گال والا بخیر ،خوبصورت بخیر

| 3/4/               |               |                          |           | 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                           |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| مرحبا              | مرحيا         | مصطَفْ                   | آ گئے     | اے ڈلاروشو میرے پیاروشو                                             |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطف                     | آ گئے     | میرے بارو سُنو دُوشتُدارو سُنو                                      |
| مرحيا              | مرحيا         | مصطَفْ                   | آ گئة     | آبثارو سُنو تيز دهارو سُو                                           |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطَفٰ                   | آ گئے     | شاخسار کو شو خارزارو سو                                             |
| مرحبا              | مرحيا         | مصطف                     | آ گئے     | اے بَہارہ سُو تُم نظارہ سُو                                         |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطَفٰ                   | آ گئے     | <b>چاند تارو سُو تم بھی غارو سُو</b>                                |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطف                     | آ گئے     | لاله زار <sup>وت</sup> شو بہارو شو                                  |
| مرحيا              | مرحيا         | مصظف                     | آ گئة     | تاجدارو شو مالدارو شو                                               |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطفف                    | آ گئے     | اے کہاڑو شو تم سُنارو سُو                                           |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطف                     | آ گئے     | <i>جونب</i> هارو شو <i>جوشیارو ش</i> و                              |
| مرحبا              | مرحبا         | مصطف                     | آ گئة     | رازدارو شو روزه دارو شو                                             |
| مرحيا              | . /           | مصطف                     |           | كامداره شو كامكارة شو                                               |
|                    |               | مصطف                     |           | هٔههُوارُو سُو نامدارُو سُو                                         |
| 4 1                | 5.23          | عطّار ک                  |           | عید میلاو ہے کس قدر شاد ہے                                          |
| نے والا<br>نے والا | . پاکلی اٹھا_ | لزار <u>ع</u><br>ےسوار ۸ | ير يعني گ | ا درختوں کا کھنڈ ع کانٹوں مجراجنگل<br>هے کارکن، عهد بدار ع خوش نصیب |
|                    | عالى جناب     | سے سوار ۸                | ٧. ڪوڙ    | ۵ کارکن عبد بدار ۲ خوش نصیب                                         |

# تاجدارِ اَنْكِيها، اهلًا وَ سَهلًا مرحبا

تاجداراً عَيْمًا اهلاً وَسَهلاً مرحبا

> مَظْمِ ربُّ الْعُلَىٰ ،اهلا وَ سَهلا مرحبا مصطَّفُ وَجَبَّىٰ ،اهلا وَسَهلا مرحبا

پیشوا اَ اَنْهَا اهلا ق سَهلا مرحب المرسلام معتدا اهلاق سَهلا مرحب معتدا اهلاق سَهلا مرحب

سِيدِ ارض وسم الهلاق سَهلام سرحب ا سرور بردوسر الهاهلاق سَهلام سرحب خَلْق كَ عاجت رواء اهلا وَّسَهلاً مسرحبا وافِع رنَى وبلاء اهلا وَسَهلاً مسرحب

ستِيد وسردار ما ، اهلا وَ سَهلا مرحب

بيكون كآمراءاهلاقسهلامسرحب

مالِك ومُختَارِما، اهلا وَسَهلا مرحب

*ماي ۾ ٻنواء*اهلاق سَهلام رحب

مشرق دمغرب میں اِک اِک بام ِ کعبہ پرجھی ایک

تَصْب برجم بوكياء اهلاق سَهلا مسرحب

چاند سا چکاتے چمرہ نور برساتے ہوئے

آ گئے بدرُ الدُّ كَلُّ ، اهلاً وَسَهلاً مرحبا

آمِنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہوگئ

مرحباصل على اهلاق سَهلامر حبال

جُھک گیا کعبہ بھی بُت منہ کے بل اُوندھے گرے

وبدبآ مكاتفاءاهلا وسهلام سرحب

چوڈہ کنگورے گرے آئشکدہ مھنڈا ہوا

شيئا شيطال كيا، اهلاق سَهلا مرحب

سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی

باب رُحمت واجواء اهلاق سملا مرحب

آتے بی تجدہ کیااور دبِّ هَبْلِسلِسی أُمَّنِسی لُ

كى،زبال يرتقى دُعا،اهاللوَّ سَهالاً مسرحب

خوب جهومو عاصِو! وه مسكرات آگئ

شَافِعِ روزِ جزاء اهلاً قُ سَهلاً مسرحبا

لدينه

لِنَاعَلُ مَعْرَت وَحمهُ اللَّهُ تعانَى عليه كَلَيْت بِيِّن : وَيَاشِنُ تَعُرِيفُ لا سَرِّن آَبَ بِ صَلَّى اللَّه تعانى عليه واله وسلّه نے بارگاءالى شِن مجده كيا۔ اس وقت بونۇ ل پريدُ عاجارى فى : بّ هَبُ لِمُنَّ أُمَّتِنَى كِينَ يِرِودُكُل! برى أمّت نجحه بهركردے۔ (ختاؤى رضويه ج ٢٠ ٢٠٧٠) عيدِ مِيلادُالنَّى ج چار جانب روثن مرطرف جِ مُنافِئله ،اهلاق سَهلا مرسر حب

چھٹ گئے ظلمت کے بادل نور ہر اسو چھا گیا

آ گئور فدا، اهلاق سَهلا مرحب

جن کے پر تو ہے ہے ساری جگمگاتی گہکشاں آئے وہمس الشّی ،اهلا وَسَهلاً مسرحب

آسانوں پر گئے اور خُلْد کی بھی سیر کی

شاه كاييم تبه اهلاق سهلام رحبا

حاضِر و ناظِر جھی ہیں اور باطِن و ظاہر بھی ہیں سے نهد ، ن کُر ، ان تَدَّ ، اند

كي ان ع به إ اهلا وسهلا مرحبا

قبر میں عظّار کی، آمد ہو جب سرکار کی

بوزَبا*ل پِرياخدا ،* اهلاً وَّسَهلاً مـــرحبـــــا

حَشْر میں عطّار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا

## اے عَرَب کے تاجدار!اهلًا وَسهلًا مرحبا

اعرَب كتاجدار اهلاً وَسَهلاً مرحبا

آئشاه نامدار، اهلاق سَهلا مرحبا

سب پكارو باربار،اهلاقسهلامسرحب

الصبيب كروگار، اهلاق سَهلامر حبا

احفُداك شابكار، اهلاق سَهلا مرحب

آمِد كَ كُلْ عِذار اهلا وَسَهلا مرحب

اعمارع فمريار، اهلاق سَهلا مرحب

أنْبُا كتاجدار، اهلاً وَّسَهلاً مرحبا

طيبك ناقه أوار اهلاق سهلام رحب

مرجم قلب فِكَار اهلاق سَهلاً مسرحب مراجر المراجر المراجر المراجر المراجر المراجر المراجد المر

عرِّ تِ رُسواوزار،اهلا وَسهلا مرحب

قوّت ِزارونزار اهلا وَّسَهلا مرحبا

نور كى برى پُمُوار،اهلا وَسَهلاً مسرحب

آيا برشت پر يكھار،اھلاق سَهلام رحب

كرمنوًر قلب تار اهلاً وسهلاً مرحب

وُور بوول كاغُبار، اهلا وَسَهلا مرحب

سب عيره كركام كار، اهلاً وَّسَهلاً مرحبا

باعث باغ وبهار، اهلاق سهلامر حبا

جلوه كردكآ شكار، اهلاً قَسَهلاً مرحب

موفداعظار زار،اهلاق سَهلا مسرحب

### سب پکارو جموم کر میٹما مدینہ مرحبا

(المصحمة لله يمد المدين على عاصرى من بتاريخ ٧٦ ووالحير حيد تبوى شريف على صاحبها المصلوة المناوة

سب بکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کے کشم سب انا پر میٹھاں ، مرحبا

کر کے خم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا

ڈوبا رَہتا ہے مدینہ روشیٰ میں ہر گھڑی

شام ہو یا ہو سَحَــر عَمْها مدینہ مرحبا

نور برساتے منارے سبز گُنْبُد کی بہار

دل ہو روشن د مکھ کر میٹھا مدینہ مرِحبا

جانتے ہوسبر گُنبد كيول حسيس ہےاس قدر

اس میں ہے آ قا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا

پھول مہكے، وهول چيكے، خوبصورت ہر بَبُول

پُرُشِش ہر اِک حَجَر<sup>ع</sup> میٹھا مدینه مرحبا

پُوپھی خوکا ہوا اور چپھہائیں ٹبلبلیں

ہے سال رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا

ا نَحْ يَا جُرِّر

100

یُرْق ٔ چیکی، لهر اُبھری، اَبُرْ برسا اور گیا گُنْبُدِ ذَهْرا عَلَم مِیْها مدینه مرحبا

عظمتیں ہیں رفعتیں ہیں نعتیں ہیں بڑکتیں رخمتیں ہیں ہر ڈگر میٹھا مدینہ مرحبا

پھول تو پھر پھول ہیں کا نٹے بھی اسکے حسن میں

خوب سے ہیں خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا

شگریزون کی چک کے سامنے سب نیج ہیں

وُنیوی لَغُل و حُرَّبُر میٹھا مدینہ مرحبا

ہیں فضائیں خوشگوار اس کی ہوائیں مُشکبار

ہے مُعطَّر کس قدر میٹھا مدینہ مرحبا

اس کئے تو ہم کو بیارا ہے مدیند رہتے ہیں

إس مين شاهِ بحروبر ميشها مدينه مرحبا

خُلْد کی رنگینیاں شادامیاں تشکیم ہیں

ىيە سب اپنى جا گر مىٹھا مدينە مرحبا دىنە

لا بجلى ساياة ل سايقتر سر تكوون

نور کی برسے پھواراس میں رہے ہروم بہار خوبصورت ہے گر میٹھا مدینہ مرحبا

مُشْنِ پیرِس کا فِدائی بھی یہاں پر جھوم اُٹھے سنہ گُنُہ کے کہ میشاں پر جھوم اُٹھے

سنز گُنیْد و کمچه کرمیشها مدینه مرحبا

بریاں تو نکریاں، چڑیاں بھی اِس کی محترم

اور کبوتر بختور<sup>ا</sup> میشها مدینه مرحبا

بِهُرِ طيبه ميں جو روتے ہيں خدايا ہو نصيب

ان کو طیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا

يا دسولَ اللَّه كةِ بى ثليں گَ شكليں

غمزدو آؤ إدهر ميٹھا مدينہ مرحبا

رات روش دن مؤر سب سَمال پر نُور ہے

ومكي لو ابلِ نظر ميٹھا مدينہ مرحبا

جھوم کر تارہے کریں دیدارِ طیبہ روز اور

*هون فِدا نتش و قمر مینها مدینه مرحبا* 

جو مدين آگيا عظّار آكر مرگيا

وہ بڑا ہے بختور میٹھا مدینہ مرحبا

<u>]</u>: نصيب وار

#### کاش! دشتِ طیبہ میں میںبھٹك کے مرجاتا

کاش! دشتِ طیبہ میں، میں بھٹک کے مرجاتا پھر بقیع غُرفَدَ میں دَفَن کوئی کر جاتا

كاش! جانب طيبه آه! يول الرجاتا

عاِک عاِک میں <sup>لیکر</sup> سینہ و جگر جاتا

كاش! تُنْدِ خَفْرا پر نگاہ پڑتے ہى

کھا کے غش میں گرجاتا پھر تڑپ کے مرجاتا

زاہدین وُنیا بھی رشک کرتے عاصی پر مصطَفٰے کے قدموں میں دَفْن ہو اگر حاتا

یائی رُمْت یہ میرے دل کی حرت ہے خاک بن کے طیبہ کی کاش! میں بھر جاتا

کاش! ایبا مل جاتا عشق نام نفت بی آگھ بھی اُمنڈ آتی ول بھی غم سے بھر جاتا

ول سے الفتِ دنیا بِالیقیں نکل جاتی خار ان کے صُحرا کا دل میں گر اُرَّر جاتا

جذبهٔ غزالی دو وَلُوله بلالی دو کاش مُرشدی جیبا مل تیاں جگر جاتا

زائرِ مدینہ تُو چل رہا ہے بنس بنس کر کاش! لے کے مُضْطَر قلب اور چشمِ تر جاتا

ب وحراك مدين بين داخله بوا تيرا كاش! يادك ك بدل سرك بل اگر جاتا

روتے روتے مرجاتا وقتِ رخصتِ طیبہ کاش! میں مدینے سے لوٹ کر ند گھر جاتا

کاش! فَرقتِ طیبہ سے میں رہتا رنجیدہ ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا کام میرا بن جاتا جو برّی نظر ہوتی میرا ڈوبا بیڑا بھی یانی اُبجر جاتا

لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا

بھائی موت سے پہلے کاش! ٹو سدھر جاتا

غیر کے تُو فیشن کو چھوڑ دے مرے بھائی

اُن کی سُنتیں اپنا کیوں ہے دربدر جاتا

ب عدد غلام آقا خُلد جا رہے ہیں کاش!

میں بھی ساتھ ان کے یا شاہِ بخر و بر جاتا

ياخدا! مبلِّغ مين سُنَّون كا موتا كاش!

تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا

أن كا آگيا عظَّار أن كا آگيا عظَّار

شور تھا یہ ہر جانب خشر میں جدھر جاتا

#### کاشکےنہ دنیا میں پیدا میں ھوا ھوتا

(نَوْع كَى تَحْيُون، قبرى ولنا كيون جُمُثرى دشواريون اورجهمٌ كى خوفناك داديون كاتصار بانده كرخوف خدا مزد بل سرزت بوئ اشكبارا تكمون سے إس كام كوپڑھے)

كاهك نه ونيا مين پيدا مَين بوا بوتا

قبر و خَثْر کا ہر غم خثمُ ہو گیا ہوتا

آہ! سَلْبِ ایمال کا خوف کھائے جاتا ہے

کا کے مری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا

میں نہ کھنس گیا ہوتا آکے صورت انساں

كاش! ميں مدينے كا أونث بن گيا ہوتا

أونث بن گيا ہوتا اور عيدِ قُرباں ميں

كاش! وَسِتِ آقا ہے تُحْر ہو گيا ہوتا

كاش! ميں مدينے كا كوئى وُنْبَه بوتا يا سينگ والا چِشَكْبرا مَيندُها بن گيا ہوتا

تار بن گیا ہوتا مُرشِدی کے مُرتے کا

مُرهِدى كے سينے كا بال بن گيا ہوتا

دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی

میں مدینے کا کچ کچ سُتًا بن گیا ہوتا

كاش! اليا ہوجاتا خاك بن كے طبيه كى

مصطَفْ کے قدموں سے میں لیٹ گیا ہوتا

يهول بن گيا ہوتا گلشنِ مدينه کا

کاش! ان کے صُحْرا کا خار بن گیا ہوتا

میں بجائے اِنساں کے کوئی بودا ہوتا یا

نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا

گلشن مدینہ کا کاش! ہوتا میں سزہ یا ئیں بن کے اِک تِنکا بی وہاں پڑا ہوتا

مَرغ زارِ طبيه كا كاش! موتا پروانه رِرُ و شَمْع پير ويهر كر كاش! جل گيا موتا

> کاش! رُ یا خَچْه یا گھوڑا بن را تااور آپ نے بھی گھو نے سے با ندھ کر رکھا ہوتا

جال منی کی تکلیفیں وَ رُحُ ہے ہیں بر ھر کر کاش!

مُرغ بن کے طیبہ میں ذَنْ ہو گیا ہوتا

آه! كثرت عصيال مائ! خوف دوزخ كا

كاش! مين نه دنيا كا إك بَشُر بنا ہوتا

شور أنها بيه مُخْشَر مين خُلد مين گيا عطّار

گر نه وه بچاتے تو نار میں گیا ہوتا

# کاش اپھر مجھے حج کا، اِذْن مل گیا ھوتا

كاش! پير مجھے فج كا، إذْن مل كيا ہوتا اور روتے روتے ميں، كاش! چل برا ہوتا

بائے! پھوٹی قسمت نے ،حاضری سے روکا ہے

كاش! مين مدين مين، پير پُنَيْخ اليا هوتا

اِس سفر کی تیاری، کرچکا تھا میں ساری کاش! میری قسمت نے ساتھ دیدیا ہوتا

میرے قلبِ مُضْطَر کو بھی قرار آجاتا

جح کا مُودہ کوئی کاش! آکے دے گیا ہوتا

مجھ کو حچھوڑ کر تنہا قافِلہ چلا طیبہ

کاش! ساتھ میں لے کر مجھکو بھی گیا ہوتا

کاش! اِن کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو

چومتا گيا ہوتا جھومتا گيا ہوتا

مِثْلِ سالِ رَفْت پھر کاش! چھمِ تر لے کر

سنرسبر گُنْبد کے روبرو کھڑا ہوتا

مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے

آپ کا برا اِشال مجھ یہ یہ شہا ہوتا

زیرِ گُنْبدِ خَفْرا افتکبار آنکھوں نے

كاش! ميرى فرفت كا داغ دهو ديا هوتا

کاش! گُنْکبرِ خَفْرا کے حسین جلووں میں

میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا

دم نکل گیا ہوتا میرا اِن کے قدموں میں

ساتھ گر مقدّر نے میرا دے دیا ہوتا

جن دنوں مدینے میں حاضری ہوئی تھی کاش!

مُر کے ان کے ٹو چے میں دَفَن ہو گیا ہوتا

گر کر آپ کا عظّار آپ پر فِدا ہوتا

### دل ھا نے گنا ھوں سے بیزار نھیں ھو تا

دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا

مغلوب شها! نفسِ بدكار نبيس هوتا

شیطان مُسلَّط ہے افسوس! کسی صورت

اب عُبْر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا

اے رب کے حبیب آؤ! اے میرے طبیب آؤ

الجھا یہ گناہوں کا بھار نہیں ہوتا

كو لا كه كرول كوشش إصلاح نهين موتى

یا کیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا

یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے

دل آه! مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا

سفّت کی طرف لوگوتم کیول نہیں آجاتے

کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا

سرکار کا ِعاشِق بھی کیا واڑھی مُنڈاتا ہے!

کیوں عِشْق کا چِرے سے اظہا رنہیں ہوتا

آ قا کی اطاعت سے جی اپنا پڑاتے ہیں جو، ایسول سے خوش ربِ غفار نہیں ہوتا

جینے کا مزہ اُس کو ملتا ہی نہیں جس کا

دل عشقِ محمد سے سرشار نہیں ہوتا

جو يادِ مدينه مين دن رات تڙييخ بين ب

وُور ان سے مدینے کا دربار تہیں ہوتا

مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ماتا

بیار ہے جو اُن کا بیار نہیں ہوتا

خوشیوں میں مُشّرت میں آسائش وراحت میں

أسرارِ مُحبَّت كا اظهار نہيں ہوتا

وہ عشْقِ حقیقی کی لَدّت نہیں پاسکتا

جو رنج ومصيبت سے دو چار نہيں ہوتا

اے زائرِ طبیبہ! تُو وم توڑ دے چوکھٹ پر

دیدار، مدینے کا ہر بار تہیں ہوتا

کون ایس کرے جُر أَت كہد سكتا نہيں عاقِل

سرکار کا دیوانہ ہُشیار نہیں ہوتا

آجائے مدینے میں لے جائے ذرای خاک جو ٹھیک کی صورت بیار نہیں ہوتا

اے ساکلو! آجاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ

دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا

وه بخرُ سخاوت بين وه قاسِم نِعْمَت بين

طَیبه کا گدا هرگز نادار نهبیں ہوتا

ونیامیں بھی ٹھنڈا ہے عقبیٰ میں بھی ٹھنڈا ہے

جو ان کا ہے دیوانہ وہ خوار تہیں ہوتا

دنیا میں بھی جاتا ہے عقبیٰ میں بھی جاتا ہے

میں کیسے کہوں مُنِکر فی التّار نہیں ہوتا

چھوڑ واپے فِرِشتو وہ، آتے ہیں طَفاعت کو ۔

وہ جس کے بھی حامی ہیں فی النّار نہیں ہوتا

افسوس غدامت بھی عِصْیاں پرنہیں ہوتی

نیکی کی طرف مائل عطّار نہیں ہوتا

آقا كا گدا ہوكر عظّار تُو گھبرائے

گھبرائے وہی جس کا عنخوار نہیں ہوتا

# مدیے ہمیں لے گیا تھامقد رمدیے میں کیسائٹرورآ رہاتھا

(٤ محرم الحرام 111 هو كوسفر مدية سے وائسي ہوئي، ٧ محرم الحرام 111 هو كواپية جذبات كواشعار كے مانچ ميں والله)

مدینے میں کیسا سُرُور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سُرُور آ رہا تھا نہ دنیا کی جُھنجِک زمانے کا تھاغم مدینے میں کیسا سُرُور آ رہا تھا مُرَّت مِرے پُوطرف گھوتی تھی مدینے میں کیسا سُرُور آرہا تھا ممجھی تکتے ہم ان کے دیوار اور در مدینے میں کیما سُرُور آرما تھا وُرُود أَن بيه يرُّ هِتِّ مِهِي سارا رَسته مدینے میں کیما سُرُور آرہا تھا تبھی دُور ہے تکتے محراب و مِنْکُر مدینے میں کیبا سُرُور آرہا تھا

مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدّر نہ ہم کاش! آتے یہاں لوٹ کر گھر ومال بارش نور ہوتی تھی پئیم ملا تھا ہمیں قُر ب مُخبوب داؤر خوثی بھی خوثی ہے وہاں جھومتی تھی مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر سمجھی رُوبرو سبز گُنبُد کا منظر ممجهی سامنے ہوتے بحراب و مِثْبَر وبال راه حلتے تھے ہم وُست بست مجمعي نَغُت بِرُ هِتِهِ عَظِيمِ راستِ كِمِر مجھی بیٹھتے اُن کی مسجد میں جا کر ئمازوں کا بھی لُطْف تھا کیا وہاں پر

سان تقا ومان کس قَدَر کیف آور مدینے میں کیما سُرُور آ رہا تھا تَصَدُّق مُغِيلالُ بيه بادِ بهارال مدینے میں کیما سُرُور آ رہا تھا تو جَمْرُ جَمُرٌ کے پنتے زمیں جومتے تھے مدینے میں کیسا سُرُور آرہا تھا یباں یر اُجالے میں بھی تیزگ<sup>یا</sup> ہے مدینے میں کیا سُرُور آ رہا تھا تھی کیا جھاؤں بھی مہلی مہلی وہاں پر مدینے میں کیسا سُرُور آ رہا تھا مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تُربَت

فَضائين مُنوَّر ہوائين مُعَطَّر جہاں میں کہیں بھی نہیں ایبا منظر مدینے کا صَحْرا بھی رَشک گلِستاں تنی تھی پہاڑوں یہ نورانی حادر مجهى مت ہوكر شجرُ جمومتے تھے أثفا ليتة ان كو بهى بم بهى براه كر وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے ومان دن تھےروش تو شب بھی مُنوَّر خوشا! دهویخفی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پر وبان ذَرّه ذَرّه بصلدرهك كوبر یقینا مدینہ ہے صدر مک جنت

اے عظّار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در مدینے میں کیسا سُرُ ور آ رہا تھا

ـ ينه

ا : كاف وارجهار ى يا كاف واردر خت ع : اندهرا

### دل په غم چهاگیا یا رسول خدا

كيا بنے گا مراه يارسول خدا ول يه غم حيما گيا، يارسول خدا أكُدد ناخدا، يارسول خدا زورِ طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے ہوگا اب میرا کیا، یارسول خدا آه! ناکامیال، بائے بربادیاں چھائیں تاریکیاں،أف!بہاندھیاریاں سيجئ جائدنا<sup>ل</sup>، يارسول خدا ناؤ منجدهار<sup>ع</sup> میں، ڈوبا سرکار میں آه! اے ناخدا، یارسول خدا تم نكالو شها، يارسول خدا ومنس گياهنس گيا، پچنس گيا پچنس گيا قَلْب غِربال عبه حال بحال ب تیرے بیار کا، یارسول خدا قُلْب ناشاد فئے، چین برباد ہے ہو کرم سیّدا، بارسول خدا مَدْقة صدّ لق كا، يارسول خدا دیدو دل کو قرار، اے شہہ ذی وقار گڑی قسمت س*قوار،اے مرے* تاجدار مَدُقه فاروق كا، يارسول خدا ازروشنی سے دریا کے نیج کی دھار سے زخموں ہے چھانی

168

ع زنجيده

مَنْدُقه عثان كا، ب<u>ا</u>رسول خدا ازیئے مُرتَّظَی، یارسولِ خدا وشمنان خدا، مارسول خدا سب کا ول ہو صَفام عارسول خدا وابيطه غوث كا يارسول خدا خَشْر میں ہوگا کیا، یارسول خدا روزِ مُحْشَرٌ مِرا، بارسول خدا لے کے چلنا شہا، یارسول خدا ذِبِن عظّار كا، بارسول خدا

دُور آ فات ہوں،ٹھیک حالات ہوں ہم جھی ایک ہول، ایک ہول نیک ہول اليے برباد ہول، پھر نہ آباد ہول جس قدُر حاسِد ين، ہن ۾ پشاودي ہو نگاہ کرم، تاجدار جرم میں سرایا خطاء ہُوں بڑا رُوسیاہ ياشفيع أمم، تم بي ركهنا بجرم سرورِ کا ئنات، اپنی جنّت میں ساتھ شاهِ دنیا و دین، کام کرتا نهین

ہو کرم یا نبی، پار بیڑا ابھی ہوگا عظّار کا، یارسولِ خدا

ا: پاک

# عطَّار نے دربار میں دامن ھے پَسارا

ہے إذْنِ مدينه كاطلب كار بچارا

عطّار نے دربار میں دامن ہے پُسارا

يحرجج كاشَرُف مجهي كوعطا كردوخدارا

حیکا دو شہا! میرے مقدَّر کا ستارا

إس سال بھی ہوجائے مدینے کا نظارا

میں سال گُؤشتہ بھی تو آیا تھا مدینے

پھر د کیھوں مدینے کی شہاضج ول آرا

ملّے کی حسیس شام کی دیکھوں میں بہاریں

اب دے دوسفر کا بھی ہمیں إذَ ن خدارا

''سامانِ مدينهُ' توشها!لا كےركھاہے

اب کردو کرم تم نه کرو دیر خدارا

مایوس نہیں تم سے بیدد یوانے تمہارے

تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بچارا

تاخير ہوئی جاتی ہے كيوں كوچ ميں آخر؟

كردي كے شہا! آپ جو أيرُوكا اشاره

برا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا

اےشاہ!بری آس سے ہم کو پکارا

سركار! مدينے ميں اِی سال نگالو

اور خانة كعبه كاكرين جم كے نظارا

يارب جميل مِلْ كَلَى فَصاوَل مِين بُلاكِ

اور مُز دَلِفه كا بھى كروں خوب نظارا

ہوجائے مِر ی حاضِری عرفات وم<sup>ٹ</sup>ی میں

كرلين تبهى طيبه كاشها! ودمجمى نظارا

جوي بي شب وروز

آلودہ وجود آ وا گناہوں سے ہے سارا كس طرح مدينة مين مِر اداخِله موكا جی بھر کے کروں گُنْبدِ خَفْرا کا نظارا اے کاش!مری آنکھ ہودیدار کے قابل اے چارہ گرواتم بھی نہ کرنا کوئی جارہ مرنے دو مدینے میں مجھے قافلے والو ہدرد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا ہم جائیں کہاں اورشہائس کو یکاریں ہے کس کو غُرُض دُور کرے وَرُد جارا وُ کھیوں کانبیں تیرے سوا کوئی بھی ہُمدُم گو بدہوں گنہگار ہوں بدکار بُرا ہوں جبيها بهى ہوں سركارتمھارا ہوں تمہارا جبآب ك كرول يه جاراب كزارا ہم کیوں کریں ٹگام کی اُمرا کی خوشامہ اورنفس بدأطوار نے عصیاں بیا بھارا شیطان نے بہاکے گناہوں میں بھنسایا تم آ کے سنجالو ہے بَہُت دُور گنارا عِصیاں کے سُمُندر میں پھنسی ناؤ ہماری افسوس! گناہوں سے ہے پُر نامہُ اعمال ر کھنے گامِر ی لاج قیامت میں خُدارا عطّار کابس آپ کے باتھوں میں بھرم ہے کہہ ویجئے عطّار ہمارا ہے ہمارا

### آج طیبہ کا ھے سفر آقا

دے دو توشے میں چشم تر آقا تم کو میری ہے سب خبر آقا آب ہیں میرے طارہ گر آقا کچھ نہیں توشئہ سفر آقا كردو رُحمت كى إك نظر آقا ميرا كشكول جائے كبر آقا عاک سینہ تیاں جگر آقا جن کے یلے نہیں ہے زر آقا تیرے تعلین تاج سر آقا وار وُشمن کا کارگر آقا نہ عَدو کی بڑے نظر آقا کوئی جھوڑی نہیں کسر آقا

آج طیبہ کا ہے سفر آقا غمزده بول میں کس قدر آقا مجھ کو بیاریوں نے گیرا ہے چند اَشکوں کے مابوا یلے تاج شاہی کا میں، نہیں طالِب تیری الفت کا میں بھکاری ہوں قلب مُفْطَر دو چشم ترَّ دو اور "چل مدینه" کا وه بھی لیں مُثرُوه کیا عمامے کی ہو بیاں عظمت تیرے ہوتے ہوئے بھلا کیوں ہو اِس طرح ہے ٹیھیا او دامن میں مُعْرَف ہوں گناہ کرنے میں

ہو کرم شاہِ بحروبر آقا مچینس گیا ہوں گنہ کی دلدل میں تیری رُحمت کی ہے نظر آقا میں گنبگار ہوں مگر قرباں م خطا کر دو درگزر آقا وابطه ميرے غوث أعظم كا جس کو دُھتکارے ہم بشر آقا تم أے بھی گلے لگاتے ہو نه بجاتے مجھے اگر آقا میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں نہ دیکھوں إدھر أدھر آقا کاش! نیجی نظر رہے، بے کار از یے حضرتِ عمر آقا جان پھوٹے فضول باتوں سے استِقامت دو دِين ير آقا مولی مشکلکشا کے صدقے میں میرے دل میں بناؤ گھر آقا ازیخ مرعدی ضیاءُ الدین تیری وَہلیز یر ہو سر آقا كاش! إى شان سے بيدم فكلے إِذْن ديدِه بقيع غَرُقد كا تیرے جلووں میں جاؤں مُر، آ قا سندھ میں م گیا اگر آقا کیا ہے گا بجائے طیبہ کے موت عطّار کو مدینے میں

آئے اب تو نہ جائے گھر آقا

# صاحِبِ عزَّت و جلال آقا

ڑو ہے ما عظمت و کمال آتا بالیقیں ٹو ہے بے مثال آقا تم ہوخوش خُلْق وخوش مُقالِ<sup> م</sup> آقا آقا آقا مجھے سنھال آقا تیجه نہیں ڈھنگ اور کمال آ قا خاک مجھ میں ہے کچھ کمال آقا الله الله على بال بال آقا کوئی بیکا می کرے گا بال آقا تيرے وم سے ہوں مالا مال آقا آپ كا رب ذُوالْجلال آقا حُسن تيرا برا جمال آقا مجھ میں کچھ بھی نہ تھا کمال آقا دو بنا مجھ کو خوش خصال آقا

صاحِب عزات و جلال آقا ہر صِفت تیری لازوال کے آقا میں ہوں برخُلُق و بدخِصال<sup>ک</sup> آقا رنج وغم نے کیا پڈھال آقا میں ہوں بے روپ بے جمال آتا تری رحمت ہی سے ملی عوت قُلْ کرنے عُدو چڑھ آیا تھا تیرے ہوتے ہوئے مرااب کیوں ٹھوکری ور ئیڈر کی کیوں کھاؤں حق کے پیارے ہیں آپ اور بیارا سب مسیوں سے مالیقیں بڑھ کر تم نے ہی سر بلندیاں بخشیں بد خُصائل <sup>ه</sup> نکال کر سرور

ا بص مي تجي كي ندآئ علي عادتول والاع:عده الفظوى الإهار في خسلت كي جع فصائل يعني عادتي

ازیئے حضرت بلال آقا ازيئے ربّ ذُواكْلِل آتا تجشی عرت دیا جلال آقا میرے دل سے انہیں نکال آقا تیرا ہر وم رے خیال آقا كافروں كو لكے زوال أتا دیکھوں رمضان کا ہلال آقا دُور ہو نُوئے اِشْتِعال <sup>ع</sup> آقا كاش! هو جائے إقبقال آقا مُم نے بڑھ کر لیا سنھال آقا جھودتے رہتے ہیں میرے مال آ قا اب محلين كُل جُهوري فضا مبك تم يه قربان مين، خوش مقال آقا

اینے عم میں زلایئے ہر وم میرا سِینہ مدینہ بن جائے آپ نے صرف اپنی رُحمت سے گندے گندے وساوی آتے ہیں يادِ طيب ميں كم رہوں ہروم ابل اسلام غالب آئيں اور كاش! إس سال مين مدين مين نُسن اَخلاق اور نرمی دو سبر گُنگِد کے سائے میں میرا لڑ کھڑائے مرے قدم جب بھی اِس مَرْض ہے بھی تم شِفا دے دو

كاش! عظّار كا مو طيبه مين تیرے جلووں میں انتقال آقا

٢ خوئے اشتعال یعنی غضے کی عادت

له پستی

## قسمت مِری چمکائیے چمکائیے آقا

مجھ کو بھی در پاک پہ بُوائے آتا آگھوں میں مری آپ تا جائے آتا لِلّٰہ مرے خواب میں آ جائے آتا مجور کی امداد کو اب آئے آتا تشریف بر ہانے مرے اب لائے آتا آکر ذرا روش ایے فرائے آتا لِلّٰہ! فَفاعت مِری فرمائے آتا

تسمت بری چکائے چکائے آتا!

سنے میں ہو کعبہ تو اب ول میں مدید

ہاتاب ہول بے گئین ہوں دیداد کی خاطر

ہر شمت سے آفات و کپلیات نے گھرا

شرات کا عالم ہے قبا! دم ہے لبوں پ

وحشت ہے اندھیرا ہے مری قمر کے اندر

مُرِم کو لئے جاتے ہیں اب سُوئے جہمؓ

عظار یہ یا شاہ

عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویرانۂ دل آ کے بیا جائے آتا

#### اسراف کی تعریف

فيد حق ميد موف ( يعن خرج ) كو خا- ( قالى رضويه من خدو مد الله و الله عن مركز الاوليالا مور ) مُثَلًا نا فر ما في كى جنكبول يرخرج كرنا-

# یا مصطَفّے عطا ھو اب اِذْن حا ضِری کا

(الحَمدُ لِلْه ٢٠شعبانُ المعظَّم ٤١٤ ه كوريكام ظلمبتدكيا كيا)

يامصطَّفْ عطا مواب إذْن، حاشِرى كا تركول نظاره آكر مين آپ كى كلى كا

إك بارتو دِكها دو رّمضان مين مدينه بيشك بنالو أقا عبمان وو كر كل كا

روتا ہوا میں آؤں داغ جگر وکھاؤں افسانہ بھی ساؤں میں اپنی بیسی کا

میں سبز سبز گُنگید کی د کیولول بَهاریں اب إذْن دیدوآ قاتم مجھ کو حاضری کا

مولی غم مدینه دیدے غم مدینه دیوانه تو بنا دے مجھ کو برے نبی کا

خون جگرے سیسنجا باغ سُنیکت کا کردوکرم وسیلداس مدنی مرددی کا

ياسِيدِ مديندا بس آپ بي جمانا گوجون برا كمينه پرجون تو آپ بي كا

يامصطَفْ! طنابول كى عادتيل نكالو جذبه مجهد عطا بوستت كى يروى كا

ہوں دُوراب بلائیں دیتا ہوں وابط ش مظلوم کربلا کی سرکار! بیکسی کا

سائل ہوں یاخدا میں عشق محدی کا الله الله عبد دنیا سے تو مجھے بیانا یارب! مجھے بنا دے پیکر تُو عابری کا فخرو غُرور سے تُو مولی مجھے بیانا ویتا ہوں واسطہ میں تجھ کورترے نی کا ایمال یہ رب رَحْت دیدے تُواستِقامت ہو ہرنفس لیدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ جب تک ندسانس ٹوٹے سرکارزندگی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا ونیا کے تاجدارو! تم سے مجھے غرض کیا! نقصال مر سبب سے ہوستت نی کا صدّ بق كا عمر كا عُثان كا على كا الفت کی بھیک دیدودیتا ہوں واسطہ میں کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنالے کوئی نہیں بھروسا اے بھائی! زندگی کا میزال یہ سب کھڑے ہیں اعمال کل رہے ہیں رکه لو بهرم خدارا! عطّار قادِری کا انسانس ۲: ځرازو

### آیاھے بُلاوا پھر اِك بار مدینے کا

آیا ہے نُلاوا پھر اِک بار مدینے کا پھر جاکے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا

گلشن سے کسیں تر ہے مہسار مدینے کا

بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا

میں پھول کو پومونگااور وُھول کو پومونگا

جس وقت كرول كا مين ديدار مدين كا

آ تھوں سے لگالوں گا اور ول میں بسالوں گا

سینے میں اُتاروں گا میں خار<sup>ا</sup> مدینے کا

سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو

آ تکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار! مدینے کا

لاتی ہے سرِ بالیں <sup>ع</sup> رحمت کی ادا اُن کو

جس وقت ترمیا ہے بیار مدینے کا

21/1:2 EK:1

روتے ہیں جو دیوانے بے تاب ہیں متانے ان سب کو دکھا دیجے دربار مدینے کا

روتا ہے جو راتوں کو اُست کی محبّت میں

وہ شافعِ مخشر ہے سردار مدینے کا

راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پیہ سوتا ہے ۔ غ

عم خوار ہے، سادہ ہے مُختار مدینے کا

قضے میں وو عالم بیں پر ہاتھ کا تکبہ ہے

سوتا ہے چٹائی پر سروار مدینے کا

و کھ درد جہاں بھر کے سب دُور شہا کرکے

مجھ کو تو بنا لیج بیار مدینے کا

اس ور کے بھاری کی جھولی میں وقوعالم ہیں

شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے نادار مدینے کا

مقبول جبال تجر میں ہو' دعوتِ اسلامی ''

مَدْقه مَجْهِ اے ربِ غفار! مدینے کا

تقدر چيک التي قسمت بي تو گھل جائے

بن جائے جو ادنیٰ سگ ،عطَّار مدینے کا

## اِذُن مل جانے گر مدینے کا

کام بن جائے گا کمینے کا زخم دل اور داغ سينے كا ذِكر جب چھوگيا مدين كا جب جلا قافِلہ مدینے کا جو مُسافِر ہوا مدینے کا جا، فَهال خدا سفينے كا إذْن مل جائے گا مدینے کا ورو برهتا رے مدینے کا تم بی رکھنا بھرم کمینے کا ہم کومل جائے عم مدینے کا کام کوئی نہیں قریے کا یانی! جام دید مینے کا موت گرآئے تیرے قدموں میں لُطُف آجائے پھر تو جینے کا

إذْن مل جائے كر مدينے كا جاکے اُن کو دکھاؤں گا میں تو قلب عاشِق أنها وهزك إك دم آ نکھ سے آشک ہوگئے حاری اُس کی قسمت بدر شک آتا ہے تجھ یہ زخمت ہو زائر طیبہ! ہم کوبھی وہ بُلا ئیں گے اِک دن بوغم مُصطَّف عطا يارب! نَرْع میں، قبر میں، قیامت میں دُور رَبِّ و اُلم ہوں دُنیا کے لُطُف سے بے يرے بھرم ورند ایک مدت ہے دل میں اُر مال ہے

این عطار پر کرم کر دو سگ بنا لو اے مدینے کا

## مدینے کی طرف پھر کبروانہ قا فِلہ ھو گا

مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا

مجھے اِذْنِ مدینہ کب مرے آتا عطا ہوگا

یقیناً روزِ مُحْشَر مِرْف اُسی سے خوش خدا ہوگا

یہاں دنیا میں جس نے مصطفے کوخوش کیا ہوگا

و ہی سر بر سرِ مُحْشَر بلندی پائے گا جو سر

یباں دنیا میں ان کے آستانے پر چھکا ہوگا

كوئى ہفتہ نہ كوئى دن كوئى گھنٹا تو كيا افسوس

کوئی لمحہ بھی عِصیاں سے نہیں خالی گیا ہوگا

نہیں جاتی گناہوں کی شہا! عادت نہیں جاتی

کرم مولی پسِ مُردَن نہ جانے میرا کیا ہوگا

فَقَط نَيُول بِهِ مِوكًا كُر كرم ال سرورعالم!

کہاں جائے گا وہ بندہ جو بد ہوگا بُرا ہوگا

115

ر برے رفتم و کرم پرآس میں نے باندھ رکھی ہے بری اُمّید ہے آتا! کرم روز جزا ہوگا نی کے عاشِقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیا ہوگا اندهیری گورہے تنہا ہوں مجھ برخوف طاری ہے تم آؤ گے تو آقا دُور اندھیرا قبر کا ہوگا فِر شتے قبر میں یو چھیں گے جب مجھ ہے سُوال آ کر مِ بے لب برترانہ إن شاءَ الله نعت كا ہوگا نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید مخشر میں کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا ير ب دامان رَحْمت كي گھلے گي حَشْر ميں وُسعت وه آآكر جھے گا جو گنهگار اور بُرا ہوگا تسلّی رکھ تسلّی رکھ نہ گھبرا کَشْر ہے عظّار يرًا حامى وہال پر آمِنہ كا لاؤُلا ہوگا نہ گھبرا موت سے عطّار بَرزَخ میں تُو مِل لینا وبال غوث الورا مونك وبال احدرضا موكا

## قا فِله آج مدینے کو روا نہ ھو گا

(ٱلْحَصُدُلِلَّهِ عَزْرَجَلَ ذُو الحجّةِ الحرامِ شُريف ٢٤١٦ هَكُورُوائِلَي مدينة منوَّره وَادَهَاللَّهُ شَرَفَاوُ تعطِيمًا سَخَلُ محَدُّ معرَّمه وَادَهَاللَّهُ شَرَفَاوُ تعطِيمًا شِي بِيكَامِ ثَمْ يِكُوا مَثْ يَكِي سعاوت حاصل موفَى)

> قافِلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا عنقریب اینا مدینے میں ٹھکانا ہوگا

لب په نغمات محمد کا ترانه موگا

جھومتے جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا

حُس قَدَر زائرُو! وه وقت سُهانا ہوگا

رُوبرو جب درِ سلطانِ زمانه بوگا

درد و آلام کا جب لب په فسانه هوگا

ایر رَحْت کے برنے کا بہانہ ہوگا

نیکیاں پئے مدینے کے مسافر کے کہاں!

آنسوؤں کا مری جھولی میں خزانہ ہوگا

اِتَیٰ بے تاب نہ ہو آنے دے طیبہ کی گلی رُوحِ مُفْطَر مِجِھے کچھ وقت بڑھانا ہوگا گُنگیدِ خَفْرا کی جس وقت میں دیکھوں گا بہار مجھ گنبگار کی بخشش کا بہانہ ہوگا جب سُوالات، قلیرَ بن کریں گے مجھ سے لب یہ سرکار کی نعتوں کا ترانہ ہوگا

حَشْر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے کیما منظر وہ حسین اور سُہانا ہوگا

جھے کو گر رُمیہُ عالی کی طلب ہے بھائی! غور سے سن مجھے بَستی کو مٹانا ہوگا اُن کی دَہلیز پہ سر اپنا جُھکا دے بھائی! دیکھنا سب ترے قدموں میں زمانہ ہوگا

بھائیو! عاہیے گر رتِ محمد کی رضا خود کو مُخبوب کی سقت پہ چلانا ہوگا

میری سرکار کے قدموں میں بی اِن شاءَ اللّه میرا فردوس میں عظّار ٹھکانا ہوگا

اِس برس بھی نہ مدینے میں اگر آئی موت گھر کو روتے ہوئے عظّار روانہ ہوگا

#### مجه کو آقامدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا

مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گُنْبد کا جلوہ دکھانا تم نِقاب اپنے رُخ ہے اُٹھانا اپنے قدموں سے مجھ کولگانا

آناآنا مِرے سرور آنا، آکر آنکھوں میں میری سانا

مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا

اب گھڑی ہائے!رخصت کی آئی، ماہ رَمضاں سے ہوگی جدائی

ویدو اب غم مدینے کا ویدو مجھ کوعیدی میں شاہِ زمانہ

واسِطه لا ذُلِي فاطِمه كاءواسِط غوث و احمدرضا كا

وابطه میرے مُرشِد ضِیا کا مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا

گو گنهگار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا

میں سِیہ کار بھی ہوں تو تیرا بہرِ خاکِ مدینہ نبھانا

رخصت اب ماہ رَمضان کی ہے عید یا مصطَفَٰی آگئی ہے : :

غم مدینے کاعیدی میں دیدو ازیئے غوث شاہِ زمانہ

عُرْم واڑھی کا جب سے کیا ہے جب سے سر پر عمامہ سجا ہے سب قبیلہ مخالف ہوا ہے یانبی اس یہتم رَحْم کھانا ہوگیا بُرم سنّت یہ چانا اور اُلفت میں تیری مجانا میشی سقت سے لوگوں کا بنا آگیا بائے کیسا زمانہ تُؤخَّمَهُم جا ذرا روح مُضْطَر آنيوالا ہے ميٹھا مدينه جبه آئے نظر سبز گُنید تن سے ہو جانا اُس دم روانہ جلد دفناؤ میت خدارا محل نه جائے کہیں بھید سارا میرے چبرے سے میرے عزیز وائم کفن کونہ برگز ہٹانا بِجُريس جو ترسية بين آقا يادطيب ميس روت بين آقا و کی لیں وہ بھی شاہ مدینہ سبز گُنبد کا منظر سُبانا وشمن دیں اکڑ کر کھڑا ہے حاسدوں کا حَسَد بڑھ جلاہے ظُلَّم بر سَمت سے ہو رہا ہے جلد عطَّار کوتم بیانا

# اب بُلا ليجئے نا مدينه، آرها هے يه حج كا مهينا

اب بُلالِیج نا مدینہ ،آرہا ہے یہ ج کا مہینا ٹوٹ جائے نہ دل کا گلینہ المدد تاجدار مدینہ

آ نسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، اور آ ہوں سے پھٹا ہوسینہ ورُدِ لب ہو، ''مدینہ مدینہ'' جب چلے سُوے طیب سفینہ

مجھ کو آ قا! مدینے بلالواحسرتیں میرے ول کی نکالو

غوثِ اعظم كا صَدْقه نبھالو،اب تو كهد و مجھے' چل مدينه''

جب مدینے میں ہوا پی آ مد، جب میں دیکھوں تر اسبر گُنْبُد

بچکیاں باندھ کر روؤں بے حد ، کاش! آجائے ایسا قرینہ

كاش! إس شان سے حاضري ہو، مجھ پيد ديوانگي جھا گئي ہو

ہر رُ كاوٹ وہاں ہٹ گئ ہو، بس نظر ميں ہوں شاہ مدينه

مشکلیں، آفتیں دور ہوں گی، ظلمتیں غم کی کافور ہونگی

میری آئکھیں بھی پُر نور ہونگی، اِک جھلک! میرے ماہِ مدینہ

ول سے اُلفت جہاں کی نکالو، اِس تباہی ہے مولی بچالو مجھ کو دیوانہ اپنا بنالو، میرا سینہ بنا دو مدینہ مجھ یہ آ قا! نگاہ کرم ہو،دُور دُنیا کا رہے والم ہو بس عطا اپناغم چشم نم بو، دیجئے مجھ کو پر سوز سینہ میں مُبَلِّغ بُوں سُتَتوں کا ،هُب چرچا کروں سُتَتوں کا یا خُدا! درس دول سُنتوں کا ، موکرم! بَبرخاک مدینه آ نسوؤل کی جھڑی لگ گئ ہے، یاد آقا کی تریارہی ہے اس یہ دیوائی چھاگئ ہے،یاد آیا ہے اس کو مدینہ بعد مُردَن بداشان كرنا، مُنه يه خاك مدينه جهركنا

اور میرے کفن پر لگانا، گر مُیکَر ہو اُن کا پینہ ہے۔ ہے تمنائے عظّاریارب!ان کے عَلووں میں یوں موت آئے جموم کر جب اگر مے میرالاش، تھام لیں بڑھ کے شاو مدینہ

#### نزدیك آرها هے رَمِضان کا ممینا

نزدیک آرہا ہے رَمضان کا مہینا ساجِل سے حاجیوں کا پھر آلگا سفینہ

آ قاانہ ٹوٹ جائے ہے دل کا آ گبینہ بلوائے مدینے دکھلائے مدینہ

ول رورہے ہیں جن کے آنو چھلک رہے ہیں اُن عاشقوں کا صَدْقة! بُلوائے مدینہ

ین و فراق میں ول بے تاب ہورہے ہیں

عُقّاق رو رہے ہیں لو چل دیا سفینہ

بے تاب ہو رہا ہے طیبہ کی حاضری کو

عاشِق تڑپ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے سینہ

روضے کو دیکھنے کو آئکھیں تڑس رہی ہیں

دکھلا دو سبر گئبًد یا سپّدِ مدینہ

نظرِ کرم خدارا میرے سیاہ ول پر بن جائے گا ہیا وم بھر میں بے بہا گلینہ

رمگینی جہاں سے دِل ٹوٹ جائے میرا بارب! مجھے بنادے تُو عاشِق مدینہ آ نسو نہ تھم رہے ہوں دِل نُون اُگل رہا ہو جس وقت تیرے دَر پر آؤل شه مدینه بس آرزو یمی ہے قدموں میں جان نکلے یارے نبی ہارا مدفن بے مدینہ اے بیکسوں کے ہمدم! دُنیا کے دُور ہوں عم بس جائے ول میں کعبہ سینہ بے مدینہ تبلیغ سُنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ مرنا بھی سُنتوں میں ہو سُنتوں میں جینا آقا مِرى حُضُورى كى آرزُو ہو يُورى ہوجائے وُور دُوری اے والی مدینہ اُن کے دیار میں تُو کیے چلے پھرے گا؟ عطّار تیری جُرأت! تُو جائے گا مدینة!!

# آه! شاهِ بحر و بر! میں مدینه چھوڑ آیا

( كاش!مير \_ بھى يەجذبات موتى، يەصرف عاشق رسول كى مدينے سے جدائى ك

جذبات کی ترجمانی ہے)

آه! شاهِ مِحُ و مِر! میں مدینه کچھوڑ آیا

کوہ عم یا سری، میں مدینہ چھوڑ آیا

آہ! مسجد نبوی، ہائے گُنگبر خَشْرا

آه! روضهٔ انور، میں مدینہ چھوڑ آیا

غم کے چھا گئے باول، ول میں مج گئی مکل چل

آہ! اے مرے یاور! میں مدینہ جھوڑ آیا

جب چلاتھا طیبہ کو، تھی خوشی مرے دل کو

آہ! اب ہے ول مُضْطَر میں مدینہ چھوڑ آیا

دل میں بیقراری ہے اور گریہ طاری ہے .

بہ رہی ہے چشم کر، میں مدینہ چھوڑ آیا

پُھپ گيا نگاہوں ہے، آہ! سب مدينے كا دكش و حسيس منظر، ميں مدينہ چھوڑ آيا

> قلب پارہ پارہ ہے، چر شد نے مارا ہے آہ امیرے جارہ گرا میں مدینہ چھوڑ آیا

اب غم مدینہ ہے، حیاک حیاک سینہ ہے کیوں کہوں نہ رو رو کر، میں مدینہ چھوڑ آیا

لُطْف جو ہے طیبہ میں وہ کہاں وَطَن میں ہے

کیا کروں گا جا کر گھر، میں مدینہ چھوڑ آیا

لوٹ کر نہ میں آتا، کاش! جان دے دیتا

ر کے خاک طیبہ یر، میں مدینہ چھوڑ آیا

آہ! دن مدینے کے، جلد جلد گزرے تھے

بائے جلد چھوٹا در، میں مدینہ چھوڑ آیا

دن کو بھی سُرور آتا، شب کو بھی طَرور آتا کیا قضا تھی کیف آور، میں مدینہ چھوڑ آیا تھا وہاں ساں نوری، رنج وغم ہے تھی دُوری آو! نور کے پیکر! میں مدینہ چھوڑ آیا

وقتِ اِجْر جب آیا، پھوٹ پھوٹ کر رویا درو ناک تھا منظر، میں مدینہ چھوڑ آیا

بیر کا ہے صدمہ اور سینہ و جگر میرے رکھ کے قلب پر پھر، میں مدینہ چھوڑ آیا

بجر کے میں صدمول سے، پُور پُورزخمول سے

چل رہا تھا رو رو کر، میں مدینہ چھوڑ آیا

جب مدینه چُهوٹا تھا غم کا کوه اُوٹا تھا جان و دل لئے مُضْطَر میں مدینہ چھوڑ آیا

سبر گُنْبُد اور بینار، آد! پُھٹ گئے سرکار پھر بُلائے سرور، میں مدینہ چھوڑ آیا

ل پياڙ

تَهَا عْمِ مدينه بين، فُرْقَتِ مدينه بين ول مِرا بَيُت مُضْطَر، بين مدينه چهور آيا

میرے حامی و بُمدم! دُور بول جبال کے غم وے دو اینا غم سرور! میں مدینہ چھوڑ آیا

و کو میں ہے پریشانی، ہو کرم اے سلطانی

آؤ خواب میں سرور! میں مدینہ چھوڑ آیا

ول کی ہے تجب حالت، صدمہ وغمِ فرقت

أَلْفِراق اے سرور ایس مدینہ چھوڑ آیا

چلدیا سفینہ ہے پُھٹ گیا مدینہ ہے

ہائے! کیا کروں سرور میں مدینہ چھوڑ آیا

غم کی ہو گیا تصوریہ آہ! بنجر ہے تقدیر

پُپ ہوا ہوں رو رو کر! میں مدینہ چھوڑ آیا

دُور ہو گیا سرکار! آہ! غمزدہ عظّار اسر بم

جلد آؤل کھر در پر، میں مدینہ جھوڑ آیا

# جس كوچا بالمينه مدين كاأس كومهمان كيا

جس کو جاہا میٹھے مدینے کا اُس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اُس پر بیر اِشان کیا

طالبِ دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا

دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا

جن کا ستارا چیکا اُن کو طبیبہ کا پیغام ملا

بخُتُوروں نے در پر آ کر بخشِش کا سامان کیا

شُكْر ادا ہو كيونكر تيرا بيارے نبى كى اُمّت ميں

مجھ سے عکنے کو بھی پیدا تُو نے اے رُحْمٰن کیا

شاہِ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی اور

اپنی غُلامی مجھ کو عطا کی تُو نے بڑا إحْسان كيا

دور جَہالت تھا ہر سُو جب نُفْر کی ظُلمت چھائی تھی تم نے حَیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا

حق کی راہ میں پھر کھائے خُوں میں نہائے طائف میں وین کا کتنی محنّت سے کام آپ نے اے سلطان کیا جان کے دشمن خون کے یاسوں کو بھی شر ملّہ میں عام مُعافی تم نے عطا کی کتنا برا اِحسان کیا رونا مصیبت کا مت رو تُو پارے نبی کے دیوانے کرب و بلا والے شہرادوں برجھی ٹو نے دھیان کیا یبارے مُبَلِغ! معمولی سی مشکِل پر گھبراتا ہے و کھے حسین نے وین کی خاطِر سارا گھر قربان کیا وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا جس نے عشق نبی ہے دل کو خالی اور وریان کیا شاہ کو بیہ معراج کی شب کتنا اونیا اعزاز ملا آب نے تو پکشمان سر سے دیدار رکھن کیا آه! مقدّر عرصه بوا عظّار مدين جا نه سكا 

# س کار پھر مدینے میں عظّار آگیا

(ٱلحَمِدُ لِلْهَ ٢ رَمَضِانُ الْمِبارَك 15 في 15 صَاوِمدينة منوَّره وَادَهَااللَّهُ شَرَفَاوُ تَعطِيمًا كَلَّم مَهَى مَهَى قَضَا وَل مِن يَهِلِي وَن يرمعروض بِيْن كرتَ كَاشَرَف حاصل بوا)

مرکار پھر مدینے میں عطآر آگیا پھر آپ کا گدا شہ آبرار آگیا

تم بخشوا دو هر خطا صَدْقه مُسين كا

أُمّيهِ مغفِرت په گنهگار آگيا

راضی بمیشه کیلئے ہو جائے شہا!

یہ دائمی رضا کا طلب گار آگیا

ہوتی ہیںرات دن یہاںرَحْت کی بارِشیں

بخثا گيا جو طيبه ميں بدکار آگيا

دولت کی تاج و تُخْت کی آقا نہیں طلب

تم سے فَقَط تمہارا طلبگار آگیا

اس کی بلائیں کل گئیں غم دور ہوگئے جو کوئی در یہ بے کس و ناچار آگیا

آقا عم مدینہ میں بے حال کیجئے ہر کوئی وکھ کر کیے بیار آگیا دل بیقرار دو مجھے آنکھ اشکار دو یہ بھیک لینے دریہ میں سرکار آگیا سوز جگر عطا کرو سینه فیگار دو یہ بھیک لینے دریہ میں سرکار آگیا اے کاش! یاد میں بری رونا نصیب ہو به بھیک لینے دریہ میں سرکار آگیا مُرض گناہ سے مجھے دے دیجئے شفا یہ بھیک لینے دریہ میں سرکار آگیا مجھ کو بقیع یاک میں دو گز زمین دو به بھیک لینے وریہ میں سرکار آگیا زائر مدینه طَفاعت کا مستحق یہ بھیک لینے دریہ میں سرکار آگیا

عاصی پہ سیجئے کرم اے شافع اُئم عظّار مغفرت کا طلب گار آگیا كيول بارموي په ٢٠٠٥ كو پيارآگيا آيا اي دن احمد مختار آگيا

گھر آمند کے سیدارار آگیا خوشیاں مناؤ غزود غنوار آگیا

جن وقت كونى مُرخله ومثوار آگيا أس وقت كام سيد أبرار آگيا

برسيس گھڻائيس زختوں کي جھوم جھوم کر تخت سرايا جب مرا سردار آگيا

عرصه جدائی کو بوا اب تو بلایے چرکاش!رو روکر کہوں سرکار!آگیا

آؤل گاجب مینے تورو کر کبول گائیں بھا گا ہوا یہ تیرا گنبگار آگیا

باراً لناه سریہ ہے آ تھوں میں اُشک ہیں جنشش کی آس لے کے گنبگار آگیا

مجھ کوشِفا وو یانبی مُرضِ گناہ ہے ۔ در پر تمبارے عصیاں کا بیار آگیا

بار اپنے عشق کا مجھ کو بنایے یوض لے کے دریہ میں سرکار آگیا

در بر تمهارا طالب ویدار آگیا كاسه ليے اميد كا سلطان دو جہاں سلطان آیا یا کوئی نادار آگیا خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار ہے بھی اب وم لبول یہ یا شہ أبرار آ گیا سركار! مجه كو شربت ويدار بوعطا آ کرخوش ہے سب کہیں دربار آ گیا غوث و رضا کا واسطه ہم کو بلائے جوتے اتارلو چلو باہوش باادب دیکھو مدینے کا حسیس گلزار آگا آگے بڑھو لو دمکھ لو دربار آگیا اب مرجه كائز زارُو! يزهة بوئ دُرُود دربارِ عالی مَنْعِ انوار آگیا عثق نی میں اشک کرو پیش زائرو وہ نے کسول کا باور و عنخوار آ گیا آگے بڑھواہے عاصو قدموں میں جا بڑو آقا اندهیری قبر میں عطّار آگیا ا مسكراتے آئے سُوئے گناہ گار عظَّار کو جو دیکھا اُٹھا تحشر میں یہ شور ديكھو غلام سپّد أبرار آگيا

بالیقیں اس کو تو جینے کا قرینہ آگیا

باليقيل أس كو تو جينے كا قرينه آگيا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آگیا

ساحِلِ جَدُّه يه لو اپنا سفينه آگيا

حجوم حاؤ عاشِقو! مينها مدينه آگيا

خوب مجلو جُھوم لو اور خاک أشا كر چوم لو

لو وه ملّه آگا دیکھو مدینہ آگیا

عم غلط ہوجائیں گے بس مسکراکے ویکھ لو!

عم کا مارا دریه باشاهِ مدینه آگیا

یاؤں میں جُوتا ارے! محبوب کا کوچہ ہے سے

ہوش کر تُو ہوش کر عافِل! مدینہ آ گیا

پنجر کے ماروں کے دل میں ہُوک سی اٹھنے لگی

قافِلے طیبہ طے حج کا مُہینا آگیا

مجھ كو روتا جھوڑ كرسب قافلے والے يلے

لوث کر میں غمزوہ، شاہ مدینہ آگیا

موج ہر بھری ہوئی ہے اب خُدارا آیے!

سس قدَر ہے بامقدر وہ مسلماں بھائیو! خواب میں جس کو نظر شاہ مدینہ آگیا إك تبسم ريز ہونؤں كى جھلك دكھلائے جاں بُلِے کے اب تو ماتھ پر پینہ آگیا مل گیا مجھ سے عذاب اور قبر روشن ہوگئی قَبْر میں میری شَهنشاهِ مدینه آگیا شافع مخشرًا مِرى امداد كو اب آيءً! خَثْرُ مِیں بارِ گُنه لیکر کمینه آگیا کیوں نہ رَشک اُس پر کریں پھر یہ جہاں کے تاجدار ہاتھ جسکے عشق احمد کا خزیجہ آگیا عرض رو رو کر کروں گا جب مدینے جاؤنگا یانی در بر گنهگار و کمینه آگا آب کے لطف و کرم ہے کہدا تھے عطّار کاش! ول مدينه جو گيا ول مين مدينه آگيا

ا: مرنے کے قریب سے: فزانہ

### پھر مدینے کی فَضائیں پاگیا

(ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ عَزَرَ جَلْ صديعة منوَّره وادْهَ اللَّهُ شَرَقَاتِ تَعْظِيماً كَلِيَّكِينَ فَضَا وَل مِن ٢٨ ووالحجَّةِ الله عَرَامَ وَعَلَيْها مَن الله عَرَامَ الله عَرَامَ الله عَرامَ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

يسادسولَ اللُّسه مجرم آگيا پھر مدینے کی فضائیں پاگیا يسارسولَ اللُّه مجرم آكيا اینے سر پر لاو کر بار گناہ يسارسولَ اللُّه مجرم آكيا آه! یکے نیکیاں کچھ بھی نہیں يسادسولَ اللُّسه مجرم ٓ كيا اس کے نامے کی سیاہی دور ہو يسادسولَ اللُّسه مجرم آكيا نیکیوں ہے دوبدل اس کے گناہ يسادسولَ اللُّه مجمَّ آكيا د بیجئے اس کو طُفاعت کی سند يسادسولَ اللُّه مُحرم ٓ كَيا ازيئےغوث ورضا ہومغفرت يسادسولَ اللُّه مجم آكيا صَدْ قد شنرادوں کا ہو چشم کرم يسادسولَ اللُّه مجرم آكيا لے کر اُمّید کرم جان کرم يسادسولَ اللُّه مجرم آكيا واسطه زّهرا كا دو خُلد بري جس کو ہر دروازے سے ٹالا گیا أس كوبھىتم تو لگاتے ہو گلے بھیک لینے در یہ منگنا آگیا اے مرے سرؤرعطا ہوچشم تر

بھیک لینے در یہ منگتا آگیا بھیک لینے در یہ منگنا آگیا بھیک لینے در یہ منگتا آگیا بھک لینے در یہ منگتا آگیا بھک لینے در یہ منگتا آگیا ارِ رَحْت میرے سریر چھا گیا مائي! مجھ يرنفس غالب آگيا فُق ہوا پھا پڑا شرما گیا دوست کیا دشمن کے دل کو بھا گیا نُدُر میں رُسوا ہوا مارا گیا قَلْبِ مُضْطَرِ كَا سُوالَى مُون شها! و يجئ سوز جگر سلطان دين! میرا سینه بی مدینه دو بنا يانبي قُفل مدينه ديجيَّ سيدى! أخلاق الجِّھ كِيجِيَّ لے کے کشکول آپ کے در بار میں دور ہوجائے گناہوں کا مَرْض دو بنا مجھ کو پیندیدہ غلام دولت إخلاص ہو آقا عطا آپ کی نظر کرم بُوں ہی پڑی اَلْمدد اے آمنہ کے لاڑلے بدر کامِل و کھے کر تکوا بڑا الْمُذَالِثُمُ اللَّهُ إِلَّهِ كَاكُسُ وجِمال وشمنِ مُخبوب يُوجَهلِ لَعِين

میرے دل کو دُشت طبیبہ بھا گیا یه بلال عید بھی شرما گیا آنكھ كھولو ديكھو روضه آگيا جو کوئی دربار میں منگتا گیا لب یه نعتول کا ترانه آگیا جب إشاره مصطّف كا ياكيا ڈوبا سورج پھر بلٹ کر آگیا حَشْر میں جب ان کا دیوانہ گیا حَشْر میں نازوں کا یالا آگیا خود جنّم کو پسینہ آگیا طالب ويدار ورير آگيا

گلشنِ عالم کی کیا دیکھوں بہار نامن يا كى ضِيائيں مرحبا! سبز گُنْبُد کی بہاریں دیکھ لو! لے کے بیٹاان ہے منہ مانگی مُراد قافلہ سوئے مدینہ جب جلا جاند دوٹکڑے ہوا صدقے گیا یا کے مرضی سرور کونین کی مرحبا صل على كا شور اشا نازاٹھائے تھے جہاں میں جس کےوہ حَشْر میں ان کے گدا کو د مکھ کر ہ نکھ ٹھنڈی ہوبڑے ویدارسے شور اُٹھا مُحْشَر میں یہ حیاروں طرف آگيا عظّار

### مجھے مدینے کی دو اجازت، نبتی رَحْمت شفیع اُمّت

نيّ رَحْمت شفيع أمّت نِيِّ رَحْمت شفيع أسّت سدا تُضُوری کی یاؤں لڈت نيّ رَحْمت شفيع أمّت تیاں جگر حاک حاک سینہ نبيّ رَحْمت شفيع أمّت قرار یائے نہ ول بھی بھی نيّ رَحْمت شفيع أمّت میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں نيّ رَحْمت شفيع أمّت ہارے غوث جلی کا صَدُقہ نِيّ رَحْمت ففع أمّت مجّے بری ہر گلی کا صَدُق نبيّ رَحْمت شفيع أمّت ہارے مُرهد ضِیا کا صَدُقہ

مجھے مدینے کی دو اجازت، یلاؤ نبلوا کے جام الفت، اگر نہیں میری الی قست، رُلائے مجھ کو تمہاری فُرفت، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، بره هے مُحبّت کی خوب شدت، لگاؤ سینے میں آگ ایس، رُلائے دن رات تیری الفت، میں نام پر تیرے واری جاؤں، دو ایما جذبه دو ایس همت، حُسين ابن على كا صَدُقه، عطا مدینے میں ہو شہادت، ہر اک نبی ہر ولی کا صَدْقه، دے طبیبہ میں مرنے کی سعادت، امام احدرضا کا صَدْقه،

نيّ رَحْمت شفيع أمّت تمام أصحاب و تابعيں كا نبيّ رَحْمت شفيع أمّت دوں سب کو نیکی کی وعوت آ قا نبيّ رَحْمت شفيع أمّت فُضُول گوئی سے دیدو نفرت نيّ رَحْمت شفيع أمّت مجھے سنجالو مجھے بحالو نبيّ رَحْمت شفيع أمّت

بقیع غُرقد کرو عنایت، وسیله خُلفائے راشدیں کا، بُوار جنَّت میں ہو عنایت، مجھے تم الی دو ہمّت آقا، بنادو مجھ کو بھی نیک خصلت، قلیل روزی په دو قَناعت، وُرُود برُهتا رہوں بکثرت گنہ کے دلد ل سے اب تکالو، كهيں نه ہوجاؤں شاہ! غارت، بنادو مَنبر و رضا کا پکر، بنوں خوش أخلاق ایبا سرور رہے سدا زُم ہی طبیعت، نبی رَحْت شفیع اُست

نه ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ویجے عطّار کو حکومت بیہ تیرا طالب ہے جان رَحْمت، نيّ رَحْمت شفيع أمّت

# پہنچوں مدینے کاش! میں اِس بےخودی کےساتھ

پہنچوں مدینے کاش! میں اِس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ

آتے ہیں مجھ کو یاد وہ کھاتِ خوشگوار گزرے تھے طیبہ میں جو بھی مُر شدی کے ساتھ

جوں ہی نگاہ گُنْبدِ خَضْرا کو چوم لے

قربان میری جان ہو خود رفکی کے ساتھ

مجھ کو بقیج پاک میں دوگز زمیں ملے

بارب!وعا ہے جھ سے مِری عاجِزی کے ساتھ

الْكُنَّا! ميرا خَشْر بو يُوبكر اور عمر

عثال غنی و حضرتِ مولیٰ علی کے ساتھ

پلٹے گا پاک ہو کے در مصطَفٰے ہے وہ پنچے گا جو گناہوں کی آلودگی کے ساتھ

ـ ينه

ا:بخُودى،مد بوشى

ہر اِک گناہ گار ایکارے گا خَشْر میں آقا کو اشکبار بڑی ہے ہی کے ساتھ مُحْشَو میں مجھ کو بُول ہی نظر آئیں گے تُضُور قدمول میں لوث جاؤں گا وارقی کے ساتھ یارب! بڑے کرم سے جگہ خُلد علی ملے مجھ کو رسول یاک کی ہمساگی کے ساتھ وہ بارِ غار بھی ہیں تو بارِ مزار بھی او بر آج بھی تو ہیں ہر وم نبی کے ساتھ روتی مجھی بُوکی اور بجچھونا پِٹائی کا کرتے گزر بسر وہ بڑی سادگی کے ساتھ فیضان غوث یاک بلاریب عسب کے سب عطّار بول کے ساتھ ہے ہر قادری کے ساتھ ایبا کرم ہو نیکیوں میں دِل لگا کرے یڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دِلی کے ساتھ

ا د بوانگی سے بنت سے شک

اے ذُوالحلال تجھ سے مرے دو سُوال ہیں طیبہ میں موت، زندگی گزرے خوشی کے ساتھ اک بار مترا کے مجھے دیکھ لیجئے دم توڑ دوں گا قدموں میں وارفلی کے ساتھ مايوس كيوں ہو عاصِو! تم حوصَله ركھو رت کی عطا سے انکا کرم ہے مجی کے ساتھ خطیه، اذال، نماز، عبادت کوئی سی ہو ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ تم مُدنی قافِلوں میں اے اسلامی بھائیو! کرتے رہو ہمیشہ سفر خوھدلی کے ساتھ اینائے جو سدا کیلئے ستب نی میری وعا ہے خُلد میں جائے نبی کے ساتھ اسلامی بھائی، ''دعوت إسلامی'' کا سدا تم مدنی کام کرتے رہو تندہی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار عطّار کی ہے عرض بری عابوی کے ساتھ

### مرحبا صد مرحبا صلِّ على خوش آمديد

(١٦ صفر المظفر ٢٦٦ (٨)

مرحبا صد مرحبا صلِّ على خوش آمديد

آمدِ نورخدا صلِّ على خوش آمديد

ياحبيبِ كبريا صلِّ على خوش آمديد

تاجدارِ أَنْبِيا صلِّ على خوش آمديد

اے مرے مُشكِل كُثا صلِّ على خوش آمديد

جان و دل تم پر فِدا صلِّ على خوش آمديد

سرورِ ارض و سا صلِّ على خوش آمديد

اے شہ ہر دو سرا صلِّ علی خوش آمدید

منتمس میں تیری ضِیا صلِّ علیٰ خوش آمدید

مَه میں تیرا چاندنا صلِّ علی خوش آمدید

كيول بير هرروشى ہے آج كس كاجش ہے؟

آمِنہ کے لال کا صلِّ علیٰ خوش آمدید

آج کیوں چاروں طرف میر حبا کی دھوم ہے؟ کیوں ہے ہر سُو غُلغُلہ صلِّ علیٰ خوش آمدید؟

بات یہ ہے آج دنیائیں ہوئے ہیں جلوہ گر میٹھے میٹھے مصطف صلّ علی خوش آمدید

> مرحبا بحثن ولادت مرحبا صد مرحبا نور عَين آمِنه صلّ على خوش آمديد

جشن میلاوُاللِّی کی وهوم ہے چاروں طرف

ہر کوئی ہے کہہ رہا صلِّ علیٰ خوش آمدید

رُحْمَةٌ لِلْعُلْمِينِ كَي بُو كَنِّي جُلُوهِ كُرى بابِ رَثْمَت وا بوا صلِّ على خوش آمديد

چشم ما روش دل ماشاد اے جانِ چمن مرحبا یامصطنف صلِ علی خوش آمدید

> چھٹ گئے ظلمت کے باقل دُور اندھرا ہوگیا نور والا آگیا صلِّ علیٰ خوش آمدید

خانهٔ کعیدمیں جوہُت تھےسب اُوندھے گریڑے دبدیه آمد کا تھا صل علی خوش آمدید أُنكِياء و مُرسلين سب كي امامت كا يرب سر یہ ہے سہرا سجا صلّ علی خوش آمدید آمنہ کے گرمیں جب آمد محد کی ہوئی حار سُو به شور أنها صلّ على خوش آمديد خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمنہ کے گھریہ آج آئے شاہ اَشجیا صل علی خوش آمدید ہم غریبوں کے توبس وارے ہی نیارے ہوگئے در تمهارا مل گیا صل علی خوش آمدید جر دو سینے میں سُرور اور آنکھ کردو نور نور دل مِرا دو جَكُمُّا صلَّ على خوش آمديد قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطّار کاش! بول اُٹھے بے ساختہ صل علی خوش آمدید

### آگنے ہیں مصطَفٰے صلِّ علٰی خوش آمدید

(١٦ صفر المظفر ٢٦٦ ه)

آگے ہیں مصطنے صلِ علی خوش آمدید ہوگئے جلوہ نما صلِ علی خوش آمدید سید و سردار ما صلِ علی خوش آمدید رازدار کبریا صلِ علی خوش آمدید مالک و مختار ما صلِ علی خوش آمدید نائب رب اُنعلیٰ صلِ علی خوش آمدید

گربی ہے لو بچا اور سیدھے رہے پر چلا اے مارے رہمُما صلّ علیٰ خوش آمدید

مسرُراتی کھول برساتی اور اِٹھلاتی ہوئی سُنگناتی ہے صبا صلِ علی خوش آمدید

لْكِبلين بين نغه خوان اور پڙھاري مين قُمريان نعتِ پاک مصطَفظ صلِّ على خوش آمديد

سِز پرچم چار مُواہرا رہے ہیں جشن ہے ۔ آمدِ مُحْبُوب کا صلِ علی خوش آمدید

غم زدوغم کھاؤمت اے بے کسو گھبراؤمت ۔ آگئے مشکِل کُشا صَلِ عَلَی خوش آمدید

جھوم جاؤ بے کو امداد کرنے آگئے کافت کے حاجت رواصلِ علی خوش آمید

بِ نواوَ آوَ تم، آوَ گداوَ آوَ تم صَدْقه لے لونور كا صلِّ على خوش آمير

اور لگاتے ہیں صدا صلِّ علیٰ خوش آمدید آمِد کے گھریہ چلتے ہیں سب آؤمل کے ساتھ بے کسوں کے دادرس الے فَکُق کے فریا درس دور کر رنج و بلا صلِّ علیٰ خوش آمدید در پہ حاضر ہے گدا صلِ علی خوش آ مدید چشم رثمت کیج اپی مُخبَّت ویج در یہ حاضر ہے گدا صلِ علی خوش آمدید ا پناغم وے و بح اور چشم نم وے و بح در پہ حاضر ہے گدا صلِّ علی خوش آ مدید دَرُدِ عِصياں کی دوا دوتم فِیفا دوتم فِیفا در یہ حاضر ہے گدا صلِ علی خوش آ مدید مُنْبُدٍ مَضْرا کے جلووں سے بیدول آباد ہو در یہ حاضر ہے گدا صلِّ علی خوش آمدید آپ کے قدموں میں آقا خاتمہ با تخیر ہو در یہ حاضر ہے گدا صلِ علی خوش آ مدید اب بقیع پاک میں ذو گززمیں وے دیجئے

جو رُپ ر بااس فنجات پائی - (ترمذی حدیث ۲۵۰۹)

جھوم کر ہال جھوم کر عظّار لب کو چوم کر

مت ہو کر دو صدا صلِّ علی خوش آمدید

#### یانبی مجہ کو مدینے میں بلانا با ربار

یانی مجھ کو مدینے میں بُلانا باربار باربار آؤں بنے آیر مدینے میں مزار

بیں ہوائیں مُہی مُہی تو فَضائیں خوشگوار

ذرّہ ذرّہ ہے مدینے کا یقیناً نورباراً

كاش جب آ ۇل مەييخ خوب طارى ہو جُۇل<sup>ك</sup>

ہو گرِ یباں جاک سینہ جاک دامن تارتار

مال کی کثرت کا تخت و تاج کا طالب نہیں

ہو عطا نُشتہ جگر اور آنکھ دے دو اشکبار

وابطہ سِبْطَین کا میرا گناہوں کا مُرض دُور کر ویجے خُدارا اے طبیب ذی وقار

فَكُرُ نَوْعَ رُوحِ وَ قَبْرُ و خَشْرَ ہے نی جاتا گر

کاش ہوتا آپ کی گلیوں کا میں گرد و غبار

٣ د يوانگى

لے: نور برسانے والے

آہ جھایا ہے گناہوں کا اندھرا جار سُو ہو نگاہِ نور مجھ پر باشہ عالم مدار كاش ماؤه گوئى بد أخلاقى اور بے جا ہمى کی مری سب عادتیں خھوٹیں مرے برؤردگار مثل بسمل میں توبیا ہی رہوں سرکار کاش! آپ کے عم میں رہوں آقا ہمیشہ دلفگار دولت ونیا سے بے رغبت مجھے کر دیجے میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی ورد زبال بس مدینه بی کی ہو تکرار لب بر باربار تُنْبُد خَفْرا كَى تَصْنَدَى شَنْدًى حِيماوَں مِين مِرا خاجمه بالخير ہو اے كاش! ميرے كردگار اے مرے آقا عزیزوں نے جے ٹھکرا دیا اُس کو قدموں سے لگا لوغمز دوں کے عمکسار عرصته مخشر میں آقا لاج رکھنا آپ ہی

لـ:زخمى \_ بيقرار

وامن عطّار ہے سرکار بے حد واغدار

### غم کے ماروں پر کرم اے دو جَھَاں کے تاجدار

غم کے مارول پر کرم اے وقوجہاں کے تاجدار ایخ غم میں اپنی الفت میں رُلاؤ زار زار

صد تے جاؤں مجھ سے عاصی پرشمہ کون ومکاں

بے عَدَد تیری عطا کیں رخمتیں ہیں بے شار

جو تڑ ہے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے

ان کو بھی آقا دکھادو تم مدینے کی بہار

مو مِرا سينه مدينه تاجدارِ أنْبَيا

ول میں بس جائے بڑا جلوہ شبہ عالی وقار

ازیخ غوث و رضا مسکنِ مدینه دو بنا

كاش هو مدفّن مدينه از طفيلِ حيار يار

گھومتے رہتے ہوئم آقا کی گلیوں میں سدا

تم پہ ہو جاؤں تصدُّق اے سگانِ کوئے یار

بلباو تم کو مبارک پھول، پر میری نظر میں مدینے کی حسیس وہ جھاڑیاں ہیں خاردار

آج کے اِس سُنُّوں کے اجھاع پاک میں جو بھی آیا بخش دے اس کو مرے پُروردگاڑ

> کچھ تو کر اِشاس بھائی چھوڑ نافرمانیاں غم میں آقااپی اُست کے ہیں ہوتے بےقرار

میرے غیرت مند بھائی مت مُنڈا داڑھی کو تُو یاد رکھ یہ دشمنان مصطَفٰے کا ہے شِعار ۖ

یور رکھ میں رسان کا ب جات چھوڑ انگریزی طریقے اور فیشن چھوڑ دے

بھائی کرلے سنتوں سے خوب رشتہ اُسٹوار

دے شَرَف عظّار کو ہرسال مج کا یاضدا ہر برس اِس کو دکھا میٹھے مدینے کا دیاڑ

مسلام ' دعوت اسلامی' کے <u>۱٤۱۸</u> هے کے سالا نداجماع (منعقدہ باب المدید کرا جی اللہ کے موقع پر پیش کیا گیا تھا البذا شرکائے اجماع کیلئے بھی دعائی شعرشامل کیا گیا ہے۔ سبگ مدید غیفی عنه علم اللہ علی مضوط فی شہر علاقہ

# رُوسیاھوں پر کرم اے دُو جھاں کے تاجدار

رُوسیابوں پر کرم اے دو جہاں کے تاجدار! اینے غم میں اپنی اُلفت میں رُلاؤ زار زار

مُسنِ گلثن میں سَراسَر ہے فَریب اے دوستو!

د کھنا ہے کسن تو دیکھو عرب کے رنگزار

راہ بھولا آہ مزل سے بھٹک کر رہ گیا ساتھ لےلوائے رَب کے مبرباں ناقہ سُوار<sup>ل</sup>

ہم غریبوں کو مدینے میں کبلا لو یانمی!

وابطه ِ احدرضا کا دو جہاں کے تاجدار

گر مقدَّر میں مرے دوری ملسی ہے یا نی! کاش! فرقت میں بری روتار ہوں میں زارزار

اُن کا دیوانہ عِمامہ اور زُلْف و رِیش عیں واہ! دیکھو تو سہی لگتا ہے کتنا شاندار

ا: اونٹنی سُوار ع: داڑھی

کاش! خدمت سنّتوں کی میں سد اکرتا رہوں اہلی سنّت کا سنرا بن کے رہوں خدمت گزار

ہیں علی مُشکل کشا سایہ گناں سر پر مِرے لَا فَصْلَٰی اِلَّا عَلِی لَا سَیْفَ اِلَّا ذُوالْفِقَارُّ

> یا شہید کر بلا! ہو دُور ہر رنج و بلا اب مدد کو آؤ دُشتِ کر بلا کے شہرُوار

المدد ياغوف اعظم دَشڤ رَّيرِ بح كسال يهنس گئي ہے ناؤ طوفال ميں لگادين آپ پار

> یا معین الدّین! آؤ اب مدد کے واسطے ہو کرم بد حال پر اے چشتیوں کے تاجدار

یا امام احمد رضا! صدقہ ضیاء الذین کا ہو کرم کی اِک نظر اے سُنّوں کے تاجدار

مصطَفْ والى يرب عطّار دُركس بات كا كاركر ہوگا نہ تھ ير دشمنوں كا كوئى وار

### پھر مدینے کی گلیوں میں اے کِردگار

پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار كاش آكر مدين مين يروانه وار سبر گُذيكر يه بو جاؤن آقا شار مال و دولت کے آشار کی بشک نہ دو ہس مُقدّر میں لکھ دو مدینے کے خار ساقیا جام ایبا یلادو مجھے بعد مُردَن <sup>تا</sup> بھی اُترے نہ جس کا خُمار چومتا رہتا نَعْلَین، سرکار کے کاش ہوتا میں طبیبہ کا گرد و غبار آگیا فج کا موسم قریب آگیا مجھ یہ بھی ہو کرم میرے پروردگار سندھ کے باغ آئکھوں میں مجیے نہیں اب دکھا دو عُرب کے حسیس ریگزار ہم سجی ان کے دربار وربار میں جائیں گے إن شاءَ الله طَرور ایکبار از طفیل بلال و اُولیں و رضا دو دل بے قرار آگھ دو اشکبار مجھ کو آلام وُنیا سے آزاد کر میں برے غم میں رووَل شہا زار زار

إ: وهير عن موت عن موتى برسانے والا

آب کا نام سنتے ہی سرکار کاش ول میلنے لگے جان ہو بے قرار میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے قلب کی ہو مدینہ مدینہ رکار گریزواُن کے قدموں میں روتے ہوئے عاصوں پر بھی ان کو تو آتا ہے پیار اب تو آجائے مجھ کو چھڑوائے برطرف سے گناہوں کا ہوں میں شکار میرے آ قا! ہر ہانے چلے آ ہے جاں بنا کب تلک اب کرے انظار میری آمد ہوطیب میں اے کاش بول عیاک سینہ ہو دامن بھی ہو تارتار بھائیو، بہنو ایناؤ تم سُنتیں خوش ہوربتم سے راضی شہ نامدار موت بدکار کو آئے طیبہ میں پھر ہو بقیع مارک میں اس کا مزار یاخدا بے سبب بخش عطّار کو اِس کو جنت میں دیدے نی کا بھار

۔ ينه

ل جوم نے کے قریب ہو سی پڑوی

## هو گیا حاجیوں کا شُروع اب شُمار

ہو گیا حاجوں کا شُروع اب کھمار إذْن مجھ كوبھى دے دوشيه ذى وقار گو مرے بُرم سرکار ہیں بے شار تیری نظر کرم کا ہوں اُمیدوار ہو گئے عافِقان نبی بے قرار پھر مدینے کی جانب چلے قافلے پھر دکھا دو مدینے کے کیل و نہار از ہے غوثِ اعظم نگاہِ کرم ہے فضا مہکی مہلی ہوا خوشگوار میرے میٹھے مدینے کی کیابات ہے سب کو بلواؤ مَجْوب بروردگار جس قَدُ ربھی ہیں اسلامی بھائی بہین عُرِش ير فرش ير خُلُد يرخُلُق بر اذن رب ہے ہے نافذ بڑا اقبدار کیجئے دُور دنیا کے رنج و اُلم آپ پرمیرے حالات ہیں آشکار تاجدار مدینه دو الی بهار میرے نز دیک آئے نہیت جھڑ بھی کچینس گئی نا وعِصیاں کےطوفان میں اب لگا وو مِرے ناخدا جلد یار میرے دامانِ ترکی شفیع الورای لاج رکھنا خدارا بُروزِ شار ہو عطا ایبا جذبہ ہے حاربار سُنْتُول كامين چرجا كرون رات دن عرض کرنا مرا بھی سلام افتکبار اے مدینے کے زائر وریاک پر پیرومُرهد کے صدقے ہو ایس عطا آئے عطّار دربار میں باربار

### حسرت بھرے دلوں سےھم آئے ھیں لوٹ کر

حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر ہے جاک جاک بیجر میں یہ سینہ و جگر

ا چھا گگے گا اب ہمیں کیے وطن میں گھر :

افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در

ہم کو تو اِس کئے ہے مدینہ عزیز تر اِس میں جناب رحمت عالم میں جلوہ گر

الیاسکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر!

جیما سُکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر

وه سبز گُنْبُر اور وه بینار پُھٹ گئے

سرکار کا مدینہ ہم آئے ہیں چھوڑ کر

میٹھا مدینہ ہائے! نگاہوں سے مُپھپ گیا

اے آئکھ! خون رولے تُو رونا ہے جس قدر

دل خون اُگل رہا تھا مِرا پیمُرِ شاہ میں جب چل بڑا تھا فَہُر مدینہ کو چھوڑ کر اشکوں کی لگ گئی تھی جُھڑی میری آکھ سے
پُھوٹا تھا جب مدینہ میں رویا تھا پھوٹ کر

اُٹو ہے میں شاہِ کون و مکاں کے سکون تھا

آتا تھا لُطْف گُنْدِ خَشْرا کو دیکھ کر
بہتر ہے موت فُرقَتِ طیبہ سے بِالیقیں
مرجاتا کاش! آقا مدینے کی خاک پر

روتا رہوں تڑپا رہوں چین ہی نہ آئے
موز وگداز اِس کی فضاؤں میں جار سُو

پُرکیف و پُرشکون ہے سرکار کا گر مجھ کو بقیع پاک میں ڈوگز زمین دو حَسَنَین کے طُفیل، مدینے کے تاجور

دنیا کے رنج میٹ کے عم اپنا دے اِسے بدکار پر ہو الیمی مِرے مصطَفَ نظر

عطّار کر رہا ہے یہ رو رو کے اِلْتِجا پھر سے بلایئے گا مدینے میں جلد تر

# لِکه رها هوں نعتِ سَرور سبز گُنُبد دیکہ کر

لِکھ رہا ہوں نعتِ سَرور سِبْر گُنْبُد و کِھ کر کیف طاری ہے قلم پر سِبْر گُنْبُد و کِھ کر

ہے مُقدّر یا وَری پر سنز گُنْبد و کیھ کر پھرنہ کیوں مُھومے تَنا گر سنز گُنْبد و کیھ کر

> مسجِدِنَبوی پہ پہنچ مَرحَا صلِّ عَلے ہوگیا جاری زَباں پر سبز گُنبُد دکھے کر

بُوں ہی میں پہنچا مدینے کی گلی میں بیقرار آنکھ میری ہوگئ تر سبز ٹُنْبُد دیکھ کر

> رُوح کوتسکین جَانِ مُضْطَرِب کو چَین ہے دل کو بھی رَاحت مُیشَر سِنر گُذُد دکھ کر

ا تکے منگلتے، ایکے سائل دوجہاں کی تعتیں ما تگتے ہیں ہاتھ اُٹھا کر سبز گُنْبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا بی! آپ کا اونیٰ گداگر سبز گُنبُد دیکھ کر

لندن و پیرس کا عاشق بھی یقیناً مُرحَبا! بول اُٹھے گا روح پُرور سبز گُنبُد دیکھ کر

> دُھوپ روزانہ مدینہ جھوم کر ہے پُومتی اور لیٹ عَاتی ہے آ کر سبز گُٹنُد دیکھ کر

پوم لیتا ہے مدینہ روز آکر آقاب پھر لیٹ جاتا ہے آکر سبز گُلْبد و کھے کر

بَب جُدائی کی گھڑی آتی ہے تو کوہ اَلَم ٹوٹ پڑتا ہے ولوں پر سبز گُنْبد و کیھ کر آپ کی گلیوں کے سُمّة کُچھ سے تو اچھے رہے ہے شکوں ان کو مُنیَّر سِبْر سُّنْبُد و کیھ کر

وقتِ رُخصت فُون أَ گُلتَ تَصْمِر \_قلب وجگر آکھ رو برنی تھی اکثر سبز گُنْکد وکھ کر

> میرے مُرهِد نے گزارے ہیں مدینے میں برس اُن کی رَحْمت سے سَتَتَّو سِبْرِ گُذُہد و کیے کر

یسادسُول اللَّه اِمُرِیْد پرکرم بول بے ثار وع بیں قدموں میں آکر سبز گُنْد وکھے کر

آه! اے عطّار اتنا بھی نہ تُجھ سے ہوسکا!

جَان کر دیتا نچھاوَر سبز گُنْبُد دیکھ کر

### نابینا کو چالیس قدم چلانے کی فضیلت

حضرت سِيِّدُ نَا أَنْس رضى الله تعالى عد من وى ب كد بوكى نا بينا كوچا كيس قدم باتھ يكر كر چلائے گاأس ك چير ك كوچم م كاكنيس بھوئے گا۔ (تاريخ مدينة دمشق لابن عسائير ج ١٨ مس٢)

## سویا هوا نصیب جگا دیجئے خُضُور

سویا ہوا نصیب جگا و بجئے تحقور سیٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے تحقور اب' چل مدینه'' کا مجھے مُر دہ سایئے روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے کھُور پھر سبز گُذُید اور وہ مینار کی بہار نوث و رضا کا صَدْقه وکھاد بیجئے تُضُور مِسكين بول بغريب بول بلخ نبين بي كه خريد سفر كا ويجئ نا ويجئ كُفُور عُر فات اور مُزْ ذِلفه اور مِنى چلوں جج كرلول حق سے إذْ ن دلا ديجي مُضُور خُلفائے راشدین کے مَدْقے میں مانی خوابوں میں اینا جلوہ وکھا دیجئے تُضُور سائل غم مدينه كا بول شاه بروبر مجه كو غم مدينه شها و يحج كفور احمد ضاكا وابطه الفت كا سَاقِيا مجھ كو چھلكا جام يا ديجتے تُحْفُور برونت سوزعشق میں تڑیا کروں شہا آ گالی میرے دِل میں لگاد یجئے کھٹور زَبراك لا والول كاوسيله مين لا يابول پُره مُرده ول كومير ب كھلا ديجي مُشُور

صَدْقة فهيد كربل كا شاهِ أَعَيْل ديوانة مدينه بنا ديجيّ مُشُور يامصطَفْ مين الفت ونيامين ميسس كيا إس قيد سے خدارا چھوا و يحج مُضُور پُرخاروادِ ایوں میں بھٹک کے میںرہ گیا کھولے ہوئے کو راہ دکھا دیجئے تحفور توبه نباه مين نهيل ياتا مول ياني! اب استِقامت آب شها ديجي مُضُور ڈرلگ رہا ہے آہ اجمئم کی آگ ہے جیشش کا جھے کو مُودہ سا دیجئے تضور «قفل مدينه ويجي مُرشِد كا واسطه خاموش ربنا مجهد كو سكها ويجيّ مُضُور عطَّارِ بدخصال كا عصيال فعار كا دل مرُ وہ بوچکا ہے چلا دیجئے تُضُور

#### مُعَزِّز كون؟

حفرت سيّد ناموي كم ليدم الله حله بيد وعليه السادة والساد من عرض كى: الصاربّ اعلى عزوجل! تيريز ديك كونسا بندوزيا وه عزّت والابي؟ فرمايا: و دجو بدلد لينترك قدرت كها وجود معاف كروك ... (شعب الايمان ١٥٠٥ مديه ٨٢٢٧)

یار سول اللہ اتیرے چاہنے والوں کی خیر يارسولَ اللَّه تيرے حاتے والوں كى خير سب غلامول کا بھلا ہو سب کریں طبیعہ کی سیر کاشکے بچر مدینہ بھے کو رکھے غین ہی آئے نہ مجھ کوبادطیبہ کے بغیر یانی اب تو مدیخ میں مجھے بلوائے ہو مُیٹر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر كاش ! طبيبه مين شهادت كا عطا بو جائے جام جلوهٔ محبوب میں انجام میرا ہو بخیر فالتو ماتوں كى عادت دُور ہو جائے تُصُور! ہو زباں یر میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر عائد آقا فرد عصال ہو گئی کر دے کرم کون ہے جو بخشوائے گا مجھے تیرے بغیر تیز سے تلوار کی بھی دھار سے یہ پکن صراط تم سنجالا دو کہیں جائے کھسل میرا نہ پیر أمّت محبوب كا يارب بنا دے خير خواه نفر کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہو نہ بیر جام ایبا اینی الفت کا پلا دے ساقیا نعت س کر حالت عطّار ہو رو رو کے غیر

ظُلمتِ دنیا مجھے تنہا سمجھ کر یُوں نہ ماہ طیبہ کی تحبّی میں نہیں کچھ لگتی یانبی تیری دُمانی آفتوں میں گھر گیا رُخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائیں مجھ سے پھیر لنُّهُ فَعْزا كو ديكھے ايك عرصہ ہو گيا كب كھلے گى ميرى قسمت اب لگے گى كتنى دير! نفس و شیطال بر مجھے غلبہ عطا کر یاخد أس على كا وابطه ديتا ہوں جو ہے تيرا شير آه إميزال ير كفرا جول شافع محشر كرم! نیکیاں یلے نہیں ہیں بس گناہوں کا ہے ڈھیر نار دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام کر لو تو یہ مجھوڑ دو اے بھائیو اسب ہیر پھیر ب کو مرنا ہی بڑیگا یاد رکھو بھائتو! در میں جائے گا کوئی محوثی جلدے گا سور ياخدا عالم مين اونيا پرچم اسلام ہو دشمنان دیں مسلمانوں سے ہوں مغلوب و زیر عشق احمد ہی سے عظار آؤمی ہے آدمی ورنہ یہ مٹی کا پُتلا ہے فقط مٹی کا ڈھیرے ا ۲۰٪ وونوں أشعار «مُفَيَّشٌ» نے مُوزُ وں کئے ہیں۔

### مر حَبا آج چلیں گے شہِ اَبرار کے پاس

(التحمدُ لِلله عزوجُل بعد المعتال على معتال على معتال من المعتان على بيكام المعتادكيا) إن شاءَ الله بي جائيس كسركارك إلى مر کبا آج چلیں گے شہ اُبرار کے پاس ڈھیرول عصیال ہیں گنہ گارول کے سردارے یال بیش کرنے کیلئے کچھنہیں بدکارے پاس قافِلے والوچلوچلتے ہیں سرکار کے یاس مل چکا إذْن مبارّك ہو مدينے كا سفر غمزدو آؤ چلو احمدِ مختار کے باس خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا میں گنہگار گناہوں کے بوا کیا لاتا نکیاں ہوتی ہیں سرکار بکوکار کے پاس سربھی خُم آئکھ بھی نُم مُثرُم سے یانی یانی کیا کرے مُذُرنبیں کچھ بھی گنبگارکے یاس آ نکھ جب گُنْلِد خَفْرا کا نظارہ کرلے وم نکل جائے مراآپ کی دیوار کے پاس عرصة حُثْر مين جب روتا بلكتا ويكها رَحْم کھاتے ہوئے دوڑ آئے وہ بدکار کے یاس مل کے چلتے ہیں بھی اپنے مددگار کے پاس مُرِمو! اتنا بھی گھبراؤ نہ مختر میں تم دونوں عالم کی بھلائی کا سُوالی بن کر اِکبِسکاری بے کھڑاآپ کے دبار کے ہاں شاو والا يه مدين كا بن ديوانه إكريمكاري بكفراآپ كدباركيان

اپناغم چشم منم اور رقب قلبی و یج اک بهداری به کارا پکوراآپ کوربار کیاں الفت ناب علے اور دل بے تاب ملے اک بھکاری ہے کو اآپ کے دربار کے پاس حسنِ أخلاق ملے بھیک میں إخلاص ملے اک بھکاری کھڑاآپ کوربار کے پاس ازیے غوث ورضا " فقل تلمینه " مل جائے اک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس استقامت إے ایمال یہ عطا کر ویج اک بھاری کھڑاآپ کوربار کے پاس ہے دیے میں شہادت کا بیمنگنا مولی اک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس قَيْرُ وَخُشْر ميں أمال كا ب طلبكار تضور إك بهكارى كھڑاآپ كورباركياس نار دوزخ سے ربائی کا ملے بروانہ اِک بھاری کھڑاآپ کےدربار کے یاس اِس کو جنت میں بوار اپنا عطا ہو داتا اک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس آپ سے آپ بی کا سے بیٹوالی آقا ایک بھکاری کے طراآب کے دربار کے پاس قَبْرُ میں بول ہی تکیرو! نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سُند و مکھ لو عظّار کے پاس

سے بردعوت اسلامی کی اصطلات ا الفت ناب يعني اليي مَحَيَّت جس مِن مِلا وث تر مو

ہے۔إس شعر میں ' تقل مدینہ' ہے مُر ادخاموشی کی سعاوت ہے۔ سے: پڑوی

#### حسرتا واحسرتا شاهِ مدينه الوداع

صرتا وا حرتا شاہ مدینہ الوداع پھٹ رہا ہے آپ کے غم میں یہ سینہ الوداع

خوب آتا تھا سُرور آقا مدینے میں مجھے

چُھوٹا ہے ہائے اب میٹھا مدینہ الوداع

تیری گلیوں سے بچھڑ کر بھی ہے کوئی زندگی

دُور رہ کر ہائے مرنا ہائے جیٹا الوداع

آئھ روتی ہے تڑپا ہے دل عملین اب

لُث رہا ہے ہائے قُربت کا خُزینہ الوداع

ول مِراغم ناک فُرقت سے کلیجا جاک جاک

مچے رہا ہے تیرے عم میں ہائے! سیند الوداع

میں هِکَسة دل کئے بوجھل قدم رکھتا ہوا

چل برا بول ياهُهُنشاهِ مدينه الوداع

خون روتا ہے دلِ مغموم ییجرِ شاہ میں چاک ہے میرا کلیجا چاک سینہ الوداع

قافِلہ چلنے کو ہے سب رورہے ہیں زار زار لوٹا ہے مائے! دل کا آ گینہ الوداع

> جانے کب پھر آئے گا میٹھا مدینہ و کیسنے کب سفر یائے گا بدکار و کمینہ الوداع

نام سنتے ہی مدینے کا میں آقا رو پڑوں کاش! آجائے مجھے ایبا قریند الوداع

آپ کی یادوں کے صَدْقے وہ ملے سجیدگی

میں نہ پھر بے جا ہنسوں شاہ مدینہ الوداع

مال کا طالب نہیں دے دو فَقَط سوز بِلال ہو عطا اینے گدا کو یہ خُزینہ الوداع اپی اُلفت کی شراب ایس پلا آئے نہ ہوش مجھ کو ہرگز اے شہنشاہ مدینہ الوداع

كاش! ميں جاؤں جدھر ديھوں مدينے كى بہار

هو عطا آقا مجھے وہ چشم بینا الوداع

گو بُراہوں، بِعمل ہوں پرنہیں ہوں بےادب

آپ کا ہول، آپ کا، گوہول کمین، الوداع

ألفِر الآآه الفِر الله الله بياري آقا أَلْفِرال

پھر بُلالو جلد آقائے مدینہ الوداع

سارسولَ الله! اب لي الوسلامِ آرْرى

چلنے والا ہے کراچی کو سفینہ الوداع

آه! اب عظّار جاتا ہے مدینے سے وطن

ہائے مجبوری! سُکونِ قلب چھینا الوداع

### پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یار سول

ہومدینے کی اجازت بھی عنایت یارسول

پھرعطا کرویجئے کج کی سعادت یار سول

ميرية فح كالجعى كوئى موجائي صورت بارسول

فج کا موسم آگیا تجاج نے باندھی کمر

مين رباجا تا مول مائي اجان رحمت يارسول

چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سُوئے مجاز

دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یارسول

يارسولَ الله اصَدُقَ فاطِمه كالكا

از بيع شاهِ امامِ المِلِ سنَّت يارسول

سنر گُنْبُد کی فَضاؤل میں ُبلالواب مجھے

ہر گھڑی مجھ کورُ لائے تیری فُرقت یارسول

گر مری تقدیر میں دُوری کھی ہے یا نبی

غم مدينه كالمجھ كروو عِنايت يارسول

عَدُ قَهِ صِدّ لِقِ وَمُمْرِعُثْمَانِ وَحَيدِ رِكَا مُطُورِ

ا پنی اُلفت اپن چاہت دَرد و رقت یارسول

ول سے دُنیا کی مَسحبَّت دُور کرکے دیجے

تيرا نُعُلِ پاک ميرا تاجيءوَّ ت يارسول

تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی

ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہا! عطار کا

اور بقیع پاک میں بن جائے تُر بَت یارسول

#### ھوبیاں کس سے تمھا ری شان و عَظمت یار سول

ہویاں کس ہے تہاری شان وعظمت بارسول جبتہاری خودخدا کرتا ہے مدحت بارسول

جب بھی آتا ہے ترایوم ولادت سا دسول خوب ہوتی ہے مئیٹر دل کوراحت سادسول عُرش پر بھی سلطنت ہے قرش پر بھی سلطنت دونوں عالم برتمھاری ہے محکومت سادسول

دولتِ ونیا کے چیچے مارا مارا کیوں پھروں! آپ ہی ہیں میری دولت اور تُروت سار سول

جو تڑچ ہیں مدینے کے لئے آقا اُنہیں ) کاش! موجائے مدینے کی زیارت بارسول

لحد لحد بڑھ رہی ہیں ہائے! نافرمانیاں اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت بارسول

کاش! ہننے کے بجائے مجھ کو رونا ہو نصیب آئکھسے بہتے رہیں اشک محبّت بارسول

نيكيون مين يارسولَ الله ول لله عائ كاش! اور گناہوں سے مجھے ہوجائے نفرت بارسول مانی! بے کار باتوں کی ہوعادت مجھ سے دُور بس دُرُودِ ياكى بوخوب كثرت بارسول آمنہ کے لال! مجھ کو دیجئے سوزبلال مال ونیاے مجھے ہوجائے نفرت سارسول رَحْمتِ عالم سربانے مسکراتے آیے حال بكب ہوں آگيااب وقت رخلّت پاد سول آ کیے قدموں میں گر جاؤں گا فرط شوق ہے قبرمين موكى مجهج جس دم زيارت سادسول نارِ دوزخ میں رگرا ہی جاہتا تھا میں شار ائى رُحْت سے عطافر مائى جنت سارسول یاشہ اُبرار! دے دو خُلد میں اینا جوار اُ ازييِّغوثُ الوراي هوچشم رَحْمت يساد سول نيكيال بالكل نهيس بين نامهُ اعمال مين كيحة عطّاركي آكر ففاعت سارسول

ل يزوى

### پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یارسول

پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یارسول کردو کرم خُضُور! ہے فاطمہ بَول

وُنیا پرست زَر په مرے گل په عَندُ لیب

اپنا تو اِنتخاب مدینے کا ہے بُول

بیار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج جاؤ اُٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول

دنیا کی لڈتوں سے مری جان چھوٹ جائے

مجھ کو بنا دے یاخدا تو عاشِقِ رسول

میری زَبان تر رہے ذِکْر و دُرُود سے بے جا ہنسوں بھی نہ کروں گفتگو فُضُول

میری پند خار مدینہ ہے بگبلو لیکرمیں کیا کروں گاتہبارے یہاں کے پھول خوش بخت بے شمار مدینے میں وَفُن ہیں ہو جائے ان میں کاش! مرا بھی بھی شُمُول

پُرچار سنتوں کا جو کرتا ہے رات دن ہردم ہو اس یہ رَحْمتوں کا یافدا نُؤول

دينا بول تجهم كو وابطه يارب تُضُور كا

ہر ہر خطا تو بخش دے کر ہر مُعاف بھول

غوث و رضا كا وابط ياشافيع أمّم

رکھنا نہ مجھ کو حَشر میں رنجیدہ و مَلول

گر کمحه بهر بھی حاضِری طبیبہ کی ہو نصیب

حاصِل میں ہے زِیْثُ کا محنت ہوئی وُصُول

سرکار! چار یار کے صدقے میں ہو کرم عظّآر کو سدا کے لئے کر لو تم قبول

### آپ آقا ؤں کے آقا آپ ھیں شاہِ انام

(حَوَ مَينِ طِيَبَين زادَهُ عَااللَّهُ شَرَفَاوْ تَعَظِيمًا کی حاضِری <u>۱٤۱ ه</u>ی بیکلام *تُریرکرنے* کی سعادت نصیب ہوئی)

آپ آ قاؤں کے آ قا آپ ہیں شاہ انام بیر سول اللہ میں ہول آپ کا ادنی غلام

بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیے کلام

> سوزِ سرکاراے خدائے پاک تُو کر دے عطا عشق سرور میں تڑیا ہی رہوں مولی مُدام

یاالنی! مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا کاش! ہونے کُرِ مدینہ میرے لب پر صبح وشام

تُکنیوں میں خوش رہوں اور لَدَّ توں سے بے نیاز کاش! قابو میں رہے سیہ میرانفسِ بدلگام

جو تڑ ہے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا! ان غریبوں کا بھی کردو یانی کچھ انتظام اب تو دیدوتم مدینے میں شہادت کا شَرُف یانمی! کردو سے پوری آرزوئے ناتمام

حَثْر کی گرمی بلاکی پیاس سے ہوں شم جاں ساقیا! بلله کوثر کا چھلکتا ایک جام

یا لی ! فالتو باتوں کی عادت دور ہو کاش!لب پرکوئی بھی جاری نہ ہوبے جا کلام

ہر گھڑی شرم و حیا سے بس رہے پنجی نظر پیکر شرم و حیا بن کر رہوں آقا مُدام

اے خدائے مصطفٰے عطّار کو وہ آ تکھ دے ہوغم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام

### س هو چوکھٹ پہ خَم ، تا جد ار حرم

يه نِكل جائے دَم، تاجدار حرم س ہو چوکھٹ یہ خم، تاجدار حرم رکه دو آقا قدم، تاجدارجرم به رما میرا سّر، سینه قلب و جگر آئيل طيبه مين جم، تاجدارجرم حاضِری کا سبب، ہواے مادِ عُرب! ہر برس حج کرول، گر دِ کعبہ پھروں ياشه محترم، تاجدار حرم ديدو نُستة جَكَّر، كردو شوريده للمر اینا جان کرم، تاجدار حرم جو کہ بہتی رہے، درد کہتی رہے ديدو وه چشم نم، تاجدار جرم سُرور محرم، تاجدارجم آ يئ خواب مين،قلب بتاب مين كركے أطوار تھيك، استِقامت كى بھيك ويدو شاوِ حرم، تاجدارِحرم سب خطائيل مُعاف،اورنامة بوصاف ياؤل باغ إرّم، تاجدار حرم

إ ديوانه عن نامهُ اعمال

يڑھ لے تحرير جو، أس كى اصلاح ہو ديدو ايبا قلم، تاجدارِحرم زِیْتُ کے 👺 وخم، تاجدار حرم آمند کے پئر، خیر سے ہول بئر ان کے ہول دُورغم، تاجدارِحرم ميرے ماومبيں جو بين أغدوه كيس اب تو کر دو کرم، تاجدارجرم حاسدوں کے حسد، کی نہیں کوئی حد یانی تاکیے، بائے گفار کے ہم تہیں گے سئم، تاجدارجم از طُفيل رضا، خَثْم بول سرورا دشمنوں کے سِتُم، تاجدار حرم بو نگاہِ کرم، تاجدارجرم اے م بے تاہور ، دُور ہوں سارے شر ہُول بڑا رُوسِيَه، ب كُنه ير كُنه بو نگاهِ كرم، تاجدارجرم کھولور خمت کے یٹ، جائے ظلمت ملیث و نگاهِ كرم، تاجدار حرم تیرے عطّار کا، ہے یہ ارمال شہا انكلے طيب ميں دم، تاجدار حرم

ك كب تك

### هم په نَظرِ ڪرم تاجدارِ حرم

نيك بن جائيل جم، تاجدارجرم ہم یہ نظر کرم، تاجدارحرم شاهِ عُرب و تَحْجُم، تاجدارِحرم وردِ عِصيال مِعْ، عادتِ برچھٹے نفس و شیطان کا، آه! غُلبه موا یانی ہو کرم، تاجدار حرم يكسال بون منذح ودّم ، مجه كو، كردوكرم كجه خوشي بويه عم، تاجدارحرم بولوں میں کم سے کم، تاجدارجرم بدکلامی نه ہو، ماوہ گوئی نه ہو کچھ نه ديکھول کرم، تاجدار جرم رَهُول نیجی نظر میں ، إدهر یا أدهر اشکباری کرول، آه و زاری کرول يو نگاهِ عشق خُلَاق لِ دو، حُسن أخلاق دو تاجدارجرم خوب مخلص بنول، میں ریا ہے بچول ہو نگاہ تاجداروم (9) آفتیں جا کیں ٹل مشکلیں بھی ہوں جل ایبا کرم، تاجدار حرم مون وُرُودوسلام آقا لب ير مُدام<sup>ع</sup> ا: بُرُت بيدا كرنے والا ع: بميشه

بدخصائل لئيس، سيدهے رہتے چليں كردو آقا كرم، تاجدار حرم ہو گیا گر مذاب، اے رسالت مآب سبہ عیس کے نہ ہم، تاجدار حرم خُلد کی دو سَنَد، از طَفیل صَم یاشفیع روزِ مُحْشُر شبا! مجھ گنبگار کا آپ رکھنا بھرم، تاجدارِ حرم ظاهر وباطن ايك، آقا موكر دونيك بإشفيع أمّم، تاجدار حرم اینا دیوانه کر، مت ومتانه کر شهریار اِرّم، تاجدارحم اب مدینے بُلا، سبر گُنگر دکھا چوموں خاک حرم، تاجدارحرم صبر وبمت على، يول شباوت على ميرا سر بو قلم، تاجدارحم كاش آئے وہ يل، روتے روتے نكل جائے قدموں ميں دم، تاجدارجرم كاش! ہوتا شہا، جسم عطّار كا خاك طيبيه مين ضمع، تاجدارجم

ا: رُى عادتين ع: كُنا ع: مِلاناءايك چيز كودوسري چيزيين شامل كردينا

### هو عطا اپنا غم ، تاجدارِ حرم

ويجئ آكه نم، تاجدارجرم هو عطا اينا غم، تاجدار حرم جھوم جائیں گے ہم، تاجدار حرم سیجئے شاد کام ' اینا کہہ کے غلام صَدْقے جان و دِكْم، تاجدارِحرم مال بھی آ ل بھی ، بال بھی کھال بھی تیرے رب کی قشم، تاجدار حرم تراکھاتے ہیں ہم، ترایعتے ہیں ہم ول میں خار حرم، تاجدار حرم ایبا کر دوسب، بس اُنز جائے اب ے بہار قدم، تاجدارجم په چېک په دمک، په مېک په لېک جو بھی مانگا مِلا، مرحبا مرحبا شان جُود و کرم، تاجدار جرم گھر سجاتے رہیں اور مناتے رہیں عيد ميلاد جم، تاجدارجرم سبر پیارا عَلم عِن تاجدارحرم عید میلاد میں، گاڑیں گے ماد میں

ا خوش حال س پر چم

تُنكَنات رہیں گیت گاتے رہیں ویکھیں سارے حرم، تاجدارِحرم تیرے دیوانے سب،آئیں ٹوئے عُزب يارسول خُدا، سرور أَنْبُيا غم کی کالی گھٹا، کو شہا دو ہٹا ہو نگاہِ کرم، تاجدار حرم ممر و ماومبیں ، ہے یہ عرض تویں کے یانی اُلمدد، اے رسول المدد ہو کرم ہو کرم، تاجدارجم قبر عطّار ہو ہو یہ کرم، تاجدارجرم مرد کیلئے سب سے بڑاد ظیفہ بھیراُولی کے ساتھ یا کچ وَثْت مجد کی پہلی صَف میں نَماز پڑھنا۔

20

### میں سَراپا هوں غم، تاجدارِ حرم

میں سرایا ہول عم، تاجدار حرم کیجر رشم وکرم، تاجدار حرم أجِرُّ ا أجِرُّ اسال، حِما كَنِّ ہے حَرُّ ال برسے ایر کرم، تاجدارجرم اے شہ بخروبر، آہ! کمزور پر ثوثا كوهِ ألم، تاجدار حرم دُور ہو رہنج وغم، تاجدارجرم صَدْقة حُسنين كا، مجھ سے بے بين كا بکڑی قسمت سنور، جائے گی ہونظر سُوئے لوح وقلم، تاجدار حرم اب بُلالو وَ بين، دُور ره كركبين تیرے آئیں قدم، تاجدار حرم شاوِجن وبشر،خیرے میرے گھر بو نگاہِ کرم، تاجدارجرم دور ہول آفتیں، دیجئے راحتیں ہو نگاہ کرم، تاجدارجرم ازیئے جاریار،اب تو بیژا ہویار يو نگاه كرم، اے مرے حارّہ وگر کن اپنے بیار پر تاجدارحرم ہو نگاہِ کرم، تاجدار حرم وونِقاب اب ألَث، أنتمين جلوب ينمَث مجھ کو دیدوبقیع ، اب تو دیدوبقیع ہو نگاہ کرم، تاجدارجرم آپ حاضِر بھی ہیں،آپ ناظِر بھی ہیں بال خدا کی قتم، تاجدار حرم کبریا کی قتم، سرؤردو جہال،آپ ہیں غیب داں تاجدارجرم اینے عظّار کو، مال و دولت نه دو ويدو بس اينا عم، تاجدار حرم

# يا شَهَنْشاهِ أُمَم چشم كرم

(أَلْحَمْدُ لِللَّهِ يَكَامِ 111 هِ هَلَ عاضري كروران ٢٩ نُو الحدِّةِ الحدوام و كو يونون شريف على صاحبها الصَادة والسَّده مِن يَعِيرُ رَحْرِيل)

ميج آقا! كم چشم كم قلب مُضْطَر آنكه نُم چشم كرم سيادسولَ اللُّسه إبم چثم كرم خواب میں کردو کرم چھم کرم يابي محترم! چشم كرم توڑے کیے کے مئم چشم کرم دُور موں رنج و ألم چشم كرم ياشهِ عُرب و عَجُمُ! چشم كرم اپنا غم دو اپنا غم چشم کرم ياشَهُنشاهِ أَمْم! چشمِ كرم آگیا اب تو مدینہ ہو عطا تفوکریں در در کی کھائیں کب تلک عاندے چرے کو چکاتے ہوئے فالتو باتوں کی عادت دور ہو نفس کا زُمَّار توڑو جس طرح كربلا والول كا صَدْقه ياني! ورُدِ لب ہر دم دُرُودِ باک ہو واسِطه آقا! ضِياءُ الدّين كا

اب په ميرے دم بدم پشم كرم یانی! ذِکرِ مدینہ ہی رہے كاش! هو اليا كرم چشم كرم ميرا سينه ہو مدينه ياني! جائيں بس شاو حرم چشم كرم تُكْنَدِ نَضْرا كے جلوے آنكھ میں ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم یا نبی! ''نیکی کی دعوت'' کی تڑپ سارے دیوانوں کو طیبہ لو بگا! يسارســولِ مُــــــــــرم الچثم كرم ازیخ خاک رئم چشم کرم موت آئے کاش! طیبہ میں مجھے ہو کرم آقا! کرم چشم کرم دو بقيع آقا بقيع اب تو بقيع ٹوٹنے والا ہے وم چشم کرم اب بربائ آیتے یا مصطَفًّا! تم بى اب ركه لو بحرم چشم كرم خَثْر بے نامہ گناہوں سے ہے پُر لکھ سکے عطار نعیں آپ کی ويجيًا! اليا قلم چشمٍ كرم

### گو ذلیل وخوار هوں کر دو کرم

(الْحَمُدُ للَّه يكام ١٤/٤ حك عاضري ش٩٠٠ دُوالحجةِ الحرام كومجرنوى على صحيها الصَّلوة والسَّلام ش يتوكم بندكيا)

حاضِر دربار ہوں کر دو کرم حاضِر دربار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہول کر دو کرم حاضِر دربار ہول کر دو کرم مُفلس و نادار ہوں کر دو کرم ناقِص و برکار ہوں کر دو کرم بائے وہ بدکار ہوں کر دو کرم آه! وه بیار ہول کر دو کرم میں بھی تو حق دار ہوں کر دو کرم بائے! بدگفتار ہوں کر دو کرم طالب دیدار ہوں کر دو کرم بیکس و ناحیار ہوں کر دو کرم

گو ذلیل وخوار جون کر دو کرم پر سگ دربار جون کر دو کرم بيادسولَ اللُّه! رَحْمَت كَى نظر رَحْمَوں کی بھک لینے کے لئے وُرُدِ عِصبال کی دوا کے واسطے ایناغم دو چشم نم دو در دِ دل آه! ليتي كچھ نہيں حسن عمل! جذبیۂ کشن عمل ہے اور نہ عِلم عاصِوں میں کوئی ہم یکنہ نہ ہو! ہے ترقی پر گناہوں کا مُرض تم گنہگاروں کے ہو آ قاشفیع دولت اُخلاق سے محروم ہوں آنکھ وے کر مُدّعا بورا کرو دوست، وتتمن ہو گئے مامصطَفْ

کر کے توبہ پھر گنہ کرتا ہے جو میں ؤہی عظّار ہوں کر دو کرم

### آپ کی نسبت اے نانانے حُسین

ہے بڑی دولت اے نانائے حسین این دے قربت اے نانائے حسین آپ کی الفت اے نانائے حسین دین کی دولت اے نانائے حسین دُور ہو شامت اے نانائے حسین ہر بُری خصلت اے نانائے حسین دیدو یه راحت اے نانائے حسین یہ غم فرقت اے نانائے حسین آئے وہ ساعت اے نانائے حسین دید کا شربت اے نانائے حسین نُوْع میں راحت اے نانائے حسین تم یے تربت اے نانائے حسین قبر کی وَحشت اے نانائے حسین ویحے جنت اے نانائے حسین ٹال دو آفت اے نانائے حسین تا ابدنست اے نانائے حسین

آپ کی نبت اے نانائے حسین دُور کر فرفت اے نانائے حسین مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب ہے کھر چھٹے یا سرکٹے یہ کم نہ ہو ہوں گناہوں کا مریض دائمی واسطه غوث و رضا کا دُور ہو عم تمھارا خین لینے ہی نہ دے اب مدینے میں بُلا کر دُور کر سنر گنگه کی بهارس و مکھ لوں موت سر یر آگئی کر دو عطا انے جلووں سے عطا فرمائے دو بقیع یاک میں دوگز زمیں أز طفيل غوث إعظم دُور ہو نارِ دوزخ سے بحا کر یانی! حفرتِ فَتِيرِ و شَمَّر کے طفیل آل سے اصحاب سے قائم رے

بوسدا رَحْت اے نانائے حسین نیک ہوامّت اے نانائے حسین نیک ہوامّت اے نانائے حسین نیک ہوامت اے نانائے حسین نیک ہوامّت اے نانائے حسین عامل سنت اے نانائے حسین سیحے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رخمت اے نانائے حسین میحے رحمت اے نانائے حسین سیحے رقمت اے نانائے حسین سیحے رَحْمت اے نانائے حسین میجئے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین سیحے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین

بیرو مُرشِد بر مرے ماں باپ بر برطرف'' نیکی کی دعوت'' عام ہو سنّوں کی ہر طرف آئے بہار خوب مَد نی قافِلوں کی دھوم ہو ''مَد فی اِنْعامات'' کی ہوریل پیل نیکیوں میں دل لگے ہر دم، بنا میں گناھوں سے سدا بیتا رہوں حجبوٹ سے بغض وحسد سے ہم بحیں بدگمانی، بدنگاہی ہے بچیں دیجئے قفل مدینہ دیجئے دولت إخلاص ہم کو دیجئے میجئے کج کا شُرَف مجھ کو عطا پھر طواف خانة كعبه كرول میں مدینے کا مسافر اب بنوں ''چل مدینه'' کی بشارت دیجئے ایناغم اور چشم نم دے دیجئے عشق میں آہیں بھروں ، روتارہوں

سیجئے رحمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین سیجئے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رَحْمت اے نانائے حسین سیجئے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین سیجئے رَحْمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے خسین کیجئے رحمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے حسین سیحے رحمت اے نانائے حسین کیجئے رَحْمت اے نانائے حسین

"يَارَسُولَ اللَّهِ أُنْظُرُ حَالَنَا" "يَاحَبِيُبَ اللُّهِ إِسْمَعُ قَالَنَا" "إِنَّنِيُ فِي بَحُر هَمْ مُّغُرَقٌ" "خُلُيدي سَهِلُ لَّنَااَشُكَالَنَا" إستقامت ويجئ اسلام ير دل سے دنیا کی ہُؤس سب دُورہو نَوْع، قَبْرُ وحَشْر، مِيزال ہر جگه عیب گھل جا کیں نہ تُحْشَر میں کہیں از طُفیلِ جاد یارِ باصفا صَدُقه شهرادوں كا آقا سيحج سب صُحابہ کا وسلِہ سیّدا غوث و خواجه اور رضا کا وابیطه مُرشِدى قطب مدينه كے طفيل ''دعوتِ اسلامی'' والول بر سدا

ہر ولی کاوابطہ عطّار پر کیجئے رَثمت اے نانائے مُسین

### یا خدا حج پہ بُلا آکے میں کعبہ دیکھوں

یاخدا! جج په بُلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش! اِکبار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں

يُهرُمُيُّر بومجھ كاش! وُقون عَرفات

جلوه میں مُزوَلِقه اور مِنیٰ کادیکھو<u>ں</u>

جهوم كرخوب كرول خانة كعبه كاطواف

پھر مدینے کو چلول گُنْبدِ خَفْرا دیکھول

سبر گُنْکه کا حسیس جلوه وکھا دے یارب!

مسجِد نَبوی کا پُر نور مَنارہ دیکھوں

روضة پاک کے سائے میں ابلا کر آقا

آئکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں

چوم لوں کاش! نگاھوں سے سُنَمر ی جالی

اشکبار آنکھ سے مِنگر کابھی جلوہ دیکھوں

کاش! وه آگھ عطا ہو میں مدینے آ کر

جس طرف جاؤل أدهرنور برستا ديمهول

جامِ عِشق ايبا بِلا ويجحّ جانِ عالم

بر گھڑی آہیں بھروں خود کو تڑ پتا دیکھو<u>ں</u>

چشم تر سوزِ جگر دیجئے قلب مُفْطَر

عِشْق میں روتار ہول جب بھی میں روضہ دیکھوں

سوزِشِ عِشْق میں جاتا ہی رہوں میں ہر دم

آ نکھ سے غم میں بڑے خون برستا دیکھوں

أس پدر شك آتا ہے اور بیار ئبنت آتا ہے

عِشْق میں تیرے جے رونا بلکنا دیکھوں

كاش! ميں رونے لگوں قلب بھی ہو ميرا أداس

جب مدینے کی طرف قافِلہ جاتاد کیھوں

زائرو! کہنا یہ رو رو کے شہا! اِک مسکین کہدر ہاتھا یہ تڑپ کر جو میں مدیندو کھوں''

ا کو جو چاہے تومری آ کھ سے بردے اُٹھیں میں وطن ہے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں

> وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں

اپنی رَحْمت سے مجھے کر دوعطا ایسی بہار مُنہ بھی بھی نہ خُزال کا مِرے آ قادیکھوں

> تیرے اِحْسان کروڑوں میں ہو بیر بھی اِحساں یا خدا نُوْع میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں

باغِ جنّت میں بُواڑ اپنا عطا فرما دو خُلْد میں ہر گھڑی جلوہ میں تنہارا دیکھوں

> دوڑ کر قدموں میں عظّآر گروں میں اُس دم حَشْر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں م

-ينه

لا پڑوں

## طيبه كمسافر مجصة توجول نه جاناا عازم طيبه! مين طلبگار دعا مول

(١٦٨ اور٢٩ فر والقعدة الحرام ٢٣١ ه وكوي كلام مَوزُون كيا كيا)

طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا

اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

رو رو کے نبی کو مِری رُودادُ سانا

اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

ہو مجھ پہ کرم صَدْقے میں سلطانِ دَنا کے

وکھلا وے مناظر مجھے عرفات و منیٰ کے

کہتا تھا پھر اللہ مجھے کے یہ بلنا

اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

بے چارہ مدینے سے ئیٹ دُور پڑا ہے

بدکار سبی پر برا دیوانه بردا ہے

کہتا تھا مجھے حاضِری کا اِذْن دِلانا

اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

لے کیفیت

لدينه

کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا برسوں سے نہیں دکھ سکا گُنْبدِ خَفْرا مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا اے عادِم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

اے راہ مدینہ کے مسافر تو ٹھئم کر مجبور کی بہت ذرا سُن کان کو دھر کر کر حق سے دعا رخ و الم اِس کے مثانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

تو رب کا ہے مہماں رو جاناں کا ہے عازیم میں شخّت گنبگار و خطا کار ہوں مجرم الْلَّافُ ہے کر عرض اِسے دوزخ سے بچانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

> الْکُنَّهُ کے گھر کا بُول ہی دیکھے تو دواراً جس وقت کہ کجے کا کرے پہلا نظارہ گر ہوش ہوں قائم ترے مجھ کو نہ مُعلانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

کے مسافر عے وروازہ

رو رو کے تؤ کرنا مِرے حق میں بید دعا کیں ابولے نہ فضول اور رکھے نیجی نگاہیں کر عرض خدا سے نؤ اسے نیک بنانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

بَہکاتا ہے شیطان تو ہے نفس ستاتا توبہ بھی بَہُت کرتا ہے پر نی نہیں پاتا کر حق سے دعا اِس کو گناہوں سے بچانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

سکرات کے صَدْمے مِرے بس میں تبیں سبنا کہتا تھا: تو سرکار سے رو رو کے بیہ کہتا جلوہ بھی دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

کہتا تھا ہُرے خاتے کا خوف بڑا ہے دیکھا ہے اسے بار ہا یہ روبھی پڑا ہے یارب اسے اٹھانا یہ دُنیا سے اٹھانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

ناوم ہے مزید اِس کو اُو شَرمندہ نہ کرنا بے پوچھے بی دے بَخْش قیامت میں نہ دھڑنا کر عرض خدا ہے اِسے جسّت میں بسانا اے عازم طیبا میں طلبگار دعا ہوں

جب تک ہو مدینے میں مُیٹر کجھے رہنا رو رو کے سلام اُن سے مِرا روز تو کہنا خیرات شَفاعت کی تَبَوُّک میں لے آنا اے عازم طیب! میں طلبگار دعا ہوں

إخلاص كى الْكُلُّةُ الله كردے عطا بھيك اور غصے كى عادت شكے اَخلاق بھى ہوں ٹھيك كسنين كے صَدْق إلى اِلله بلس مُكھ تُو بنانا اللہ عازم طيبه! ميں طلبگار دعا ہوں

لے گرفنار کرنا

چھائی ہے مرے رخ پہ گناہوں کی سابی مقتوا کہ نہ ہو جائے کہیں بھائی تبابی کر عرض، انہیں آتا ہے تقدیر بنانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

کہنا کہ ندامت اے عصیاں پہ بڑی ہے دَبلیز پہ موت آئے شہا اس کے کھڑی ہے تم نَوْع میں دیدار کا جام اِس کو پلانا اے عازم طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

> کہتا تھا کراچی میں نہیں مجھ کو ہے مرنا رو رو کے گزارش ٹو یہ سرکار سے کرنا سلطانِ مدینہ اِسے قدموں میں سُلانا اے عازمِ طیبہ! میں طلبگار دعا ہوں

دينه

لے حصّہ رفصیب۔مقدّر کے دروازہ

تُو دعوتِ اسلامی کے حق میں یہ دعا دے اسلام کا ڈنکا یہ زمانے میں بجا دے فرمائیں کرم اِس پہ شَہَشْاہِ زمانہ ایس طلبگار دعا ہوں نظر جھوم کے چوہے

جب گُنگید خَفْرا کو نظر جھوم کے چوہ آجائے مجھے و جُد تُو بے ساختہ جھوے کہنا: گہیل ، عظّار جمارا ہے دوانہ اے عازم طیبہ! میں طلیگار دعا ہوں

# چُفلی کی تعریف

کسی کی بات ضرر ( لینی نقصان ) پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا پ**نغلی** ہے۔

(عمدة القارى ج٢ ص٩٤ د تحت الحديث ٢١٦)

ل يهال مُر اوج، "يار سولَ اللُّه صلى الله تعانى عليه واله وسلم ارشاوفر ما ويجحَّدُ"

## ھے یہ فضلِ خداء میں مدینے میں ھوں

(الحمد للله عَوْوَجَلَّ مينمتوره (مُحِمَّ الحرام ١٤٢٠ هـ) كي حاضري كيدُ كف لحات من سيكام قلم بندكيا)

ہے اُس کی عطامیں مدینے میں ہوں

ہے بیفضلِ خدا، میں مدینے میں جول يارسولِ خدا ميں مدينے ميں ہوں

تم نے بلوا لیا میں مدینے میں ہوں پر کرم ہے ترامیں مدینے میں ہول

پر کرم ہے ترامیں مدینے میں ہوں

گو گنبگار ہول، میں بدأطوار ہول

یر کرم ہے برا میں مدینے میں ہول

سر یہ عصیال کا بار، آہ! ہے نامدار

يركرم ہے برا میں مدينے میں ہول

بُرم کی حد نہیں، شاہِ وُنیا و دِیں

يركرم ب تراميل مدين مين مول

كوئى خوبى نہيں، پاس نيكى نہيں

اب تو تُورِ خدا میں مدینے میں ہوں

شخت بدکار ہول،معصیت کار ہول

کر دو چشم عطا میں مدینے میں ہوں

ميرا قلبِ سِيَه، ديجيّ جُمُكًا

ساتھ ہے قافلہ میں مدینے میں ہوں

زَنگ كانُور ہو، قلب پُر نور ہو

بیں یہاں مصطَفْ میں مدینے میں ہوں

ہے یہ رَحْت بری، اور عِنایت بری

جانة مومين كيول، آياطيبه مين مول

بلکہ ہے آ رہا میں مدینے میں ہوں مُرهِدی نے کہا، تُو نہیں جا رہا اینے بہمان کوغم مدینے کا دو سرورِ أنبيًا مين مدينة مين جول آ نکھ رویا کرے، قلب تڑیا کرے کردوالی عطامیں مدینے میں ہوں اک چھلکتا پلامیں مدینے میں ہوں شاہِ خیرُالْاَنام اپنی اُلفت کا جام دل تُربيّا ہوا میں مدینے میں ہوں دیدو سینه فگار آنکھ بھی اشکبار اب تو كردوعطامين مدين مين مول آمِنہ کے پٹر مجھ کو خنہ جگر الی مُستی ملے ہوش جاتا رہے اليا مجھ كو مُما ميں مدينے ميں ہول ہوکرم مصطّف میں مدینے میں ہول بے قراری ملے آہ و زاری ملے اینا دیوانه کر مجھ کو متانه کر مت وبخود بنامیں مدینے میں ہول جھومتا جھومتا خاک کو جومتا میں پھروں جا بجامیں مدینے میں ہوں

ا ال شعركا بال منظريد بكريب كبل بالراد ، ١٥ حريطاني 1980، ما طرى مديد منوره كي بعد والن النجى كا وقت آيا، بالكاور النجاع الم النجو المنظور بين المنظور بين المنظور النجو بدين المنظور النجو النجو بدين المنظور بين المنظور النجو بالنجو بالنجو

بے خودی ہوعطامیں مدینے میں ہول ہو نہ اپنا یا میں مدینے میں ہول مُودهُ جانِفرا میں مدینے میں ہوں يا شفيعَ الُوري ميں مدينے ميں ہوں ے مُعَظِّر فَضا میں مدینے میں ہول تھنڈی تھنڈی ہوامیں مدینے میں ہوں ہے منوَّر فَضا میں مدینے میں ہول آپ کی دید کامیں مدینے میں ہول دُور کر دو بلا میں مدینے میں ہوں مولی شربت بلامیں مدینے میں ہوں ہوکرم ہو عطا میں مدینے میں ہوں ہر سُو ہے گیف سامیں مدینے میں ہول نور حیمایا ہوا میں مدینے میں ہوں

كاش! روتا كيرول إك تماشا بنول این غم میں شہا مجھ کو ایبا شما اینا کہہ دیجئے مجھ کو دے دیجئے اب ففاعت کی مجھ کو سَنَد ہو عطا دهوپ ٹھنڈی یہاں چھاؤں مُہکی یہاں شب منوّر يهال ون مُعَثّم يهال ے سال نور نور آ رہا ہے سرور مجھ یہ إحسان ہو بورا ارمان ہو خوب حیران ہول اور پریشان ہول جلوة بار كا أن كے ديدار كا جام یی لول شہادت کا شاہ اُنام جھومتے ہیں شجُر ل وَجُد میں ہیں جُرُل گُنگد سبر ہر منارے یہ ہے

لِ: وَرَخْتُ لِي يَقَرَ

ہرسُو جھائی ضِیا میں مدینے میں ہوں الياب خود بنامين مدين مين بون لول مزه موت کا میں مدینے میں ہوں بوسەلول خار كاميں مدينے ميں ہوں میں یہاں آ گیا میں مدینے میں ہوں نور ہے چھار مامیں مدینے میں ہوں کھاکے ہوں کہدر ہامیں مدینے میں ہوں رَحْمَوْں کی گھٹا میں مدینے میں ہوں ميرے خاك شفاييں مدينے ميں ہوں رشک ہے آ رہا میں مدینے میں ہوں تم سے براتیجا میں مدینے میں ہوں دو اینے عطّار کو

مدينے ميں ہوں

دشت و گہسار پر کِشت<sup>ک</sup> و گلزار پر پُوموں اَشجار کو پھول کو خار<sup>ہ</sup> کو کوئی جارہ نہ کرم نے دے جارہ گر<sup>ھ</sup> پُوموں ہریالیاں چوم لوں ڈالیاں میری عیدآج ہے میری معراج ہے ان کے دربار و دَر اور دیوار پر ہے کرم ہی کرم مال خدا کی قشم خوب اُمنڈ آئی ہے ہرطرف جھائی ہے آ نکھ میں ہے بھی ہے گی مجھ کو تقدیر پر اس کی تئویر کی پر دو بقیع مبارک میں دو گز زمیں موت قدموں میں ہو کرم سرورا میں

إ بي إي ابوا الحيت ع فَيْحَرَى في ع كامًّا إِنْ علاج في وْاللر الليب ي زوتْني الورانية ، جِلَك

### نه دولت نه مال اور خَزینے کی باتیں

سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں مریض مُحَبَّت کے جینے کی باتیں زالی میں ج کے مہینے کی باتیں مدینے کے بیارے سفینے کی ہاتیں نبی کے مُعَظِّر سِینے کی باتیں کروں میں ہمیشہ قرینے کی باتیں کروں کاش! ہردم مدینے کی ہاتیں کرو جام آقا ہے یینے کی باتیں خیالوں میں ہوں بس مدینے کی یا تیں

نەدولت نەمال اورخۇپىغ كى باتىس مدینے کی باتیں ساؤ کہ ہیں یہ مُقَدَّس مِین ویگر مہینے بھی لیکن سناؤ نہ پیرل کے قصے، سناؤ نه کرمُشک وغَنْبُر کی باتیں، بیاں کر مِری یاوَه گوئی کی عادت نکالو فُضول اور برکار باتوں کے بدلے گوگرمی میں مَشروب ٹھنڈا ہے مَرغوب شها! ميرا سينه مدينه بنادو

یے کاش! عظار ایبا ملغ مُؤَثِّر ہوں آقا کمنے کی باتیں

#### دل کو سکوں چمن میں نہ ھے لالہ زار میں

دل کو شکوں چین میں نہ ہے لالہ زار<sup>ا۔</sup> میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دِیا<sup>ر</sup> میں

یامصطَفْ بلایت این دیار میں سرکار! آوّل طیبہ کے پھر لالہ زار میں

ہر سال ماالهی مجھے کج نصیب ہو

جب تك جيول مين عالم ناپائيدار مين

ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر ہے

ہر سال کاش! آؤں میں تیرے دیار میں

سوز بلال دو مجھے سوز بلال دو سنت سنت

دے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں

يارب! عم حبيب مين رونا نفيب هو

آنسو نه رائيگال إبول عم روزگار مين

افسوس تھٹتی جا رہی ہے روز زندگی

پر میں دبا ہی جاتا ہوں عصیاں کے بار میں

تجھ کو خسن محسین کا دیتا ہوں واسط الله! موت وے مجھے اُن کے دیار میں

اِنباغ ِگلزار ع بشهر

كچھ روز يہلے تومين، مدينے مين تھا اب آه! آ کر وطن میں مچینس گیا پھر کاروبار میں مدينه ميں جو تؤية بين يا نبي ان کو بلائے شہا! اینے دیار میں کر مغفرت مری بری رحت کے سامنے ميرے گناه ياخدا بين كس شار ميں فضل خدا سے مالک کون و مکال ہیں آپ دونوں جہان آپ کے ہیں اختیار میں میشن کو چھوڑو بھائیو! ایناؤ سنتیں کب تک جو کے عالم نایائیدار میں وہ دین حق کے واسطے طائف میں زخم کھا تیں افسوس ہم کھنے رہیں بس کاروبار میں بدكارو نابكار كا ايمان ياني محفوظ رکھنا آپ کے ہے اختیار میں كرتے رہو يہ حق سے دعا ميرے بھائيو! عطّار کو وے موت نبی کے دیار میں سارا اندهیرا دور سال ہو گا نور نور عطّار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں

### یاؤں وہ آنکہ تجہ سے اے پروردگار میں

روتا رہوں غم نی میں زار زار میں رویا کرول فراق میں زاروقطار میں بائے فراق طیبہ سے ہوں دلفگار میں رویا کرون فراق عین زاروقطار میں غم میں تمہارے کاش!رہوں بے قرار میں ٹو پھول لے لےطیبہ کالیتا ہوں خارمیں مُوئے مدینہ چل بروں پھر اشکبار میں ا ہے کاش! حان اُس گھڑی کردوں نثار میں بے حد گنامگار میں عصاں شعار میں كرتا ربول بيان سدا اشكبار مين طالب ہوں ایسے دلولے کا کردگار میں

یاؤں وہ آئکھ تجھ سے اے بروردگار میں دن رات هجر شاه میں آمیں بھرا کروں کہنا نہ مج مبارک اے اہل وطن مجھے داغ مُفارَقت في ملا كاش! اب اليا هو سینہ تیاں عطا ہو ملے قلب مُضطّرب دشت حرم یہ داری میں، قمری عیجن بہ تو وہ دن آب آئے خیر سے بارتِ مصطَفْ جوں ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو زُمِدوة رَع میں یانی تم بے مثال ہو مم ہو کے عثق مصطَفْح میں اے خدائے یاک تبلیغ وین کے لیے درور پھروںا ہے کاش! عطَّار نيكياں نه تھيں زادِ سفر ميں كچھ

لے کر گیا تھا در یہ بس اشکوں کا ہار میں

ل : جُد الى ع : جُد الى ع : فاخة كي تتم كاليك طوق دار يرنده

## اے کا ش کہ آجا نے عظّار مدینے میں

(اَلْحَمَدُ لِللهُ عَزُوجَلَ ٢٥شعبانُ المعظم ١٤١٤ هَ وَلِيمَع وضيين كياكيا)

اے کاش کہ آجائے عطّار میے میں بلوا لو خُدارا! اب سرکار مدیے میں

کب تک میں پھروں در در مرنے بھی دواب سرور!

وَہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں

روضے کے قریب آ کر بگر جاؤں میں غش کھا کر

ہوجائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں

روتی ہوئی آئکھوں سے بیتاب نگاہوں سے ہو گُنُد خَفْرا کا دیدار مدینے میں

دنیا کے عموں کی تم لِلّٰہ دوا دیدو

بُلوا کے عم اپنا دو سرکار مدینے میں

مل جائے شِفا اسکو دربارِ محمد سے آجائے جو کوئی بھی بیار مدینے میں

ہو ''دعوت اسلامی'' کی دھوم میجی ہر سُو ترکیب ہو مرکز کی سرکار مدینے میں تھہرو گے شفاعت کے حقدار یقیناً تم آحاؤ گنهگارو! إك بار مديخ ميس إخلاص عطا كردو اور خُلق بھلا كر دو! بُلوا کے شہَنْشاہ ابرار مدینے میں بے جا نہ ہنی آئے سجیدہ بنا دیجے بُلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں اللَّهُ كَى الفت دو اور ايني مُحَبَّت دو بُلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بتاب جگر دیدو اور آنکھ بھی خر دیدو بُلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں

> عِصیاں کی دوا دیدو سرکار شِفا دیدو بُلوا کے شَہَنْشاہِ اَبرار مدینے میں

اِس تَفْسِ سِتَكُر كو قابو مِين مِرے كردو! بُلوا كے شَبْشُاهِ أبرار مدينے مِين

ونیا کی محبّت سے ول باک مِرا کر دو بُلوا کے شَہُنشادِ اَبرار مدینے میں رونا بھی سکھا دو اور سکھلا دو ترمنا بھی بُلوا کے شَہُنشاہ اَبرار مدینے میں آنکھوں میں سا جاؤ سینے میں اُڑ آؤ بُلوا کے شُہُنشاوِ اَبرار مدینے میں جلووں سے ول ویراں آباد کرو جاناں بُلوا کے شَہُنشاہِ اُبرار مدینے میں سگ اینا مجھے کہہ دو قدموں میں مجھے رکھ لو بُلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں قدموں سے لگالو تم دیوانہ بنالو تم بُلوا کے شُہُنشاہ اَبرار مدینے میں قسمت مری جیکا دو تُربّت مری بنوا دو بُلوا کے شُہُنشاوِ اَبرار مدینے میں رّمضال کی بہار س ہوں طبیعہ کی فُضائیں ہوں اور جھومتا پھرتا ہو عطّار مدینے میں

#### بُلالو پھر مجھے اے شاہِ بَحرو بَر مدینے میں

بلا لو پھر مجھے اے شاہ بر کر ویر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں ترے دَر پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جاناں میں گریباں جاک سینہ جاک

مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فیے اُمسانِ اللّٰه مریخ میں اُللّٰہ میں تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں

سلامِ شوق کہنا حاجیو! میرا مجھی رو رو کر تہمیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں

> يَامِ شُوق لِيتِ جاءَ ميرا قافِلِ والو سانا داستان غم مِرى رو كر مدين ميں

مراغم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دُور طیبہ سے

سُكُول بائ كا بس ميرا ول مُضْطَر مديد مين

نہ ہو مایوں دیوانو یکارے جاؤ تم ان کو بُلائیں گے تہمیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بُلالو بم غريول كو بُلا لويسارسولَ اللَّه يخ شَبيّر و شَبّر فاطمه حيدر مديخ مين خدایا واسط دیتا ہول میرے غوث اعظم کا وکھا وے سبز گُنید کا حسیس منظر مدینے میں وسیله تجه کو بُوبکر و عُمر، عثمان و حیدر کا الہی تُو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں مدی جب میں پہنچوں کاش ایبا کیف طاری ہو کہ روتے روتے گرحاؤں میںغش کھا کر مدینے میں نِقابِ رُخِ ٱلَّثِ جائے بِرًا جلوہ نظر آئے جب آئے کاش! تیرا سائل بے پر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے غم اینا دے مجھے عیری میں بلوا کر مدینے میں

مدینے جوں ہی پہنجا اُشک جاری ہوگئے میرے دم رخصت بھی رویا جھکیاں بھر کر مدینے میں مدینے کی جدائی عاشقوں پر شاق ہوتی ہے وہ روتے ہیں تڑپ کر جیکیاں بھر کر مدینے میں کہیں بھی سوز ہے ونیا کے گلزاروں میں باغوں میں؟ فَضَا يُركيف ہے لو دكھ لو آكر مدينے ميں وہاں اک سائس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں مدینہ جنَّث الْفِردُول سے مجھی اُولی و اعلیٰ رسول یاک کا ہے روضة انور مدینے میں چلو چوکھٹ یہ ان کی رکھ کے سرقربان ہو جائیں حیات جاودانی یا کیں گے مرکر مدینے میں مدینه میرا سینه بو مرا سینه مدینه بو مدید دل کے اندر ہو دل مُفطر مدینے میں

مجھے نیکی کی وعوت کیلئے رکھو جہاں بھی کاش! میں خوابوں میں پنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں نددولت دے نیر وت دے جھے بس یہ سعادت دے بڑے قدموں میں مرجاؤں میں رورو کر مدینے میں عطا کر دو عطا کر دو بھیج پاک میں مدفن مری بن جائے تُربت یاشہ کوثر مدینے میں مدینہ اِس لیے عظار جان و دل ہے ہیارا کہ رہتے ہیں مرے آ قا مرے سرور مدینے میں

#### دَيُّوث کی تعریف

جو شخص اپنی بیوی یا کسی تخرُم پر غیرت نه کھائے (ود" دیائے ہے) (در میاری ا سساں باؤ بگو دِ قدرت اپنی زُوجہ ، مال بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مذخلُو ط تفریح گا ہوں میں بے پر دہ گھو منے گھرنے ، اجنی پڑوسیوں ، نامحرم رشتے واروں ، غیر تخرُم ملازِموں ، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلُفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دَیگوٹ ، رحنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔

# ملتے ہیں جہاں بحرک آلام مدینے میں

مرا المراجع المنتاجي المراجع ا ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں لے جاؤ غریوں کا پیغام مدینے میں سرکار کی رُحمت تو ہے عام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا إنْعام مدینے میں إس كونو ملى كالبس آرام مدين ميس سب آئيں فَهُنشادِ إسلام مدينے ميں ديدار كا مو جائے إنعام مدينے ميں ہو جائے مرا بالخیر انجام مدینے میں ألفت كابيول الياإك جام مدينة ميس اورآب مجھے بڑھ کرلیں تھام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو إنْعام مدینے میں

مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں آ قا کی عنایت ہمر گام مدینے میں اے حاجیو! رورو کر کہدینا سلام ان سے آجاؤ گنبگارو بے خوف چلے آؤ وہ شافع محشر تو نبلوا کے غلاموں کو چیرو نه طبیبو تم بارمدینه کو جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کرم اُن پر دربارمیں جب پہنچوں اے کاش!شہاأس دم اكاش! كەروروكردم تورُ دول قدمول مىں الله قيامت تك جس كانه خُمَارُ أرْب اے کاش! تڑے کر میں سرکارلگوں گرنے بُلوا کے بقیع آ قامُسنین کےصدقے میں

اے:ہرقدم عے:نشہ

وہ اپ غلاموں کوشفقت ہے پِلاتے ہیں جرجرکے مے الفت کے جام دینے ہیں انساں کے بجائے میں اے کاش احقد رہے واللہ گیا تھا کج گہرام دینے میں جب شاہ دینے نے پردہ کیا دنیا ہے واللہ گیا تھا کج گہرام دینے میں عظاریہ اب ایسا اے کاش! کرم ہوجائے میں حکے میں حکے

ا: این آپ کوسک مدید کرای که او الله می از کاظر کاظر کاظر کاظر کا استان کے خار ف الله سیدی امام عبدالرحل جاتی فقیت سیو که الشامی بارگا ورسالت میں عرض کرتے ہیں: \_ سکت را کاش جاتی نام کا ورس الت میں عرض کرتے ہیں: \_ سکت را کاش جاتی نام کا ورس الت میں عرض کرتے ہیں: \_ کانی کاش جاتی کا م جاتی ہوتا تا کہ بھی کہی آپ کی ذبان پاک پرآ جاتا) بطور عاجز ی خود کوغیر انسان کی کو کی تو بین نہیں، حضر سید کن اور این حضر الله معالی عدم نام عظمیت انسان کی کو گی تو تو بین نہیں، حضر سید کن اور است کی اور نام کا کر رہوتا، وہ جھے مند میں والت کے گنا رے پر کو گی و تر تحت ہوتا، وہاں ہے کی اور نام کا کر رہوتا، وہ جھے مند میں والت پیاتا کھر فکل جاتا است کاش جمل انسان ندہوتا - (شد نند است اس ندہوتا - (شد نند است کے اس ندہوتا - (شد نند است کے اس ندہوتا - (شد نام اس ندہوتا - (شد نام اس نام کا کاش ایس ندہوتا - (شد نام کا کاش ایس ندہوتا - (شد نام کا کی سورت میں پیدا ہونے کی آرز وفر بائی - (الطب نام الکیدی ہی میں ہون میں کہ کا کی صورت میں پیدا ہونے کی آرز وفر بائی - (الطب نام الکیدی ہی میں ہون میں کا مطالع فر بائے - معلومات کیلئے میں کو میں ہون کا کی مطالع فر بائے - معلومات کیلئے میں کا کہ کا کو کا کی کی کا کو کا کی کا کو کا کی کی کرنا کیا گیا گائی کا کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کی کرنا کیا گیا گائی کی کا کی کا کو کا کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کو کا

# میں صُف آ راسب حُور وملک اور غِلماں خُلد سجاتے ہیں اُ

بیں صَف آرا سب مُور وملک اور غِلمال خُلد سجاتے ہیں اِک دھوم ہے عرشِ اعظم پرمہمان خُداکے آتے ہیں

ہے آج فلک روش روش ، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خُدا کے آتے ہیں محبوب خُدا کے آتے ہیں

> قربان میں شان وعظمت پرسوئے ہیں تجین سے بستر پر چمریل امیں حاضر ہوکر معراج کا مُودہ ساتے ہیں

ا: دعوت اسلامی کے قیام سے کئی بر آجی ایک مشاعرے میں حقد لینے کے لئے اِس مصرعہ طرح: '' اِک دعوم ہے عرش اعظم پرمہمان خدا کے آتے ہیں' برگرہ لگا کر چند اشعار موزوں کئے تھے۔ دعوت اسلامی کے معرض وجود میں آنے کے بعد کسی موقع پر ایک شاعر سے اصلاح کروائی تھی، اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی طرف ہے بعض مصرعے بھی'' پھست'' کروائے گئے تھے۔ اپنی یا دواشت کے مطابق اُن کے عطا کردہ مصرعے 'مجلی'' کردیتے ہیں۔ سگ دیدئی میں

جریل امین بُراق لئے جت سے زمیں یر آ پہنے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں ے خُلد کاجوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سرا سریر کیا خوب سُہانا ہے منظر معراج کودولہاجاتے ہیں ہے خوب فضامہی مہلی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہرسمت سال ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں بيُسن وجمال إِنْ أَنْهُا! إِنْهُمَا إِمِعِ اج كودولها جاتے ہيں دیوانو! تصوُّر میں دیکھو! اُسرای کے دولہا کا جلوہ جُھر مٹ میں ملائک کیکرانہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں اقصٰی میں سُواری جب پینچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کرسلطان جہاں فرماتے ہیں

وه كيما حسيل منظر موكا جب دولها بنا سرور موكا عُشَاق تصور کرکر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں بیشاہ نے یائی سعاوت ہے خالق نے عطاکی زیارت ہے جب ایک محلّی پڑتی ہے موی تو عش کھاجاتے ہیں چریل خُمبر کرسدرہ پر بولے جو براھے ہم ایک قدم جل جائیں گےسارے بال ویُراب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں اللَّهُ كَى رَحمت سے سرور جائينج دَعَا كى مزل ير الله كا جلوه بهى ويكما ويداركي لذت يات بين مِعراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار ای اُمّید یہ ہم دن اینے گزارے جاتے میں

#### جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ھیں

جو سینے کو مدینہ اُن کی یادوں سے بناتے ہیں وہی تو زیدگانی کا حقیق لُطْف اٹھاتے ہیں

جو اپنی زندگ میں <sup>سنت</sup>یں اُن کی سجاتے ہیں

انہیں پیارا محمد مصطَفْ اپنا بناتے ہیں

غمِ سُروَر میں رونے کا قرینہ یاالی وے

مجھے افسوں بے جاغم زمانے کے زلاتے ہیں

جو دیدار کھ کی تڑپ رکھتے ہیں سینے میں

نی پاک ان کو خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں

زمانہ جس کو محکرادے، ہر اک دُھتکار دے ایسے

علتے ہے کلتے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں

نه کیول قربان ہو جاؤل میں ان کی شانِ رُحْت پر وہ برط کر تھام لیتے ہیں قدم جب لڑ کھڑاتے ہیں جب اُن کے سامنے لال آمِنہ کا مسکراتا ہے غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں بِدِدْنِ اللّٰہ ساری نعمتوں کے ہیں وُہی قاہم ہمیں آقا کھلاتے ہیں ہمیں آقا بلاتے ہیں

لدىنه

ایمرکاریدید، راحت قلب وسید صلی الله تعالی علیه داله وسلم کافر مان عالی شان ب: "إنّسَمَا أَنَا قَاسِمٌ وَ اللهُ يُعُطِیُ " یعنی الله عند و به وسلم کاتا به اور مین تقسیم کرتا جول (صحیح بُخادی ع ۱ ص ۶ عدید ۲۰۰۱) اس حدیث پاک تیخت حضرت سیّد نامفتی احمد یارخان علیه در حسهٔ العظار فر مات بین کدوین و دنیا کی ساری تعتین علم ، ایمان ، مال ، اولا و وغیره و یتا الله فی به با بخت حضور بین جے جو ملا حصور کے باتھوں ملا کیونکه یہاں نہ الله فی دین مین کوئی تقسیم مین ۔

( مراة المناجيح ج ١ ص ١٨٧)

اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه قرمات بين:

رب م معطی میرین قاسم رزق اُس کام کھلاتے میں

(حدالقِ بحشش)

مدینے کی حمنا میں جئے جاتے ہیں دیوانے کہ جانے کب ہمیں آقا مدینے میں بلاتے ہیں حسد کی آگ میں جل بھن کے شیطاں خاک اُڑا تا ہے برا جشن ولادت وهوم سے جب ہم مناتے ہیں خدا و مصطّف ناراض ہوتے ہیں سنو ان سے جو داڑھی کو مُنڈاتے ہیں یامٹھی سے گھٹاتے ہیں غلامو، مت ڈرو مخشر کی گرمی ہے چلے آؤ وہ کوٹر کے پالے بھر کے پاسوں کو بلاتے ہیں نظارے ان کے آگے تیج ہوتے ہیں گلتاں کے جو صُحْرائ مدینہ کے مناظر دکھ آتے ہیں نہیں ہیں نیکیاں یتے گر گھبرا نہ اے عطّار خطاکاروں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں

# یادشر بطحامیں جواشک بہاتے ہیں

گھر بیٹھ کے طیبہ کاؤ ولُطُف اُٹھاتے ہیں جینے کا مزہ ایسے عُطّاق ہی یاتے ہیں عصیاں کوغلاموں کے اَشکوں سے مٹاتے ہیں الله كي رُحمت سے جنت ميں بساتے ہيں سلطان و گدا سب کو سرکار نیھاتے ہیں سرکار مدینے کو پھر قافلے جاتے ہیں طُوفان سے کشتی کو وہ یار لگاتے ہیں ارمان غریوں کو طیبہ کے زُلاتے ہیں جنت کی سُنَد وینے روضے پیر بُلاتے ہیں ہم سب کے یُہال پر بھی جوعیب چھیاتے ہیں آزار زمانے کے بکار زُلاتے ہیں بھر بھر کے وہ کوثر کے کیا جام پلاتے ہیں!

یادِ شہ بطحا میں جو اُشک بہاتے ہیں جو مادِ مدینه کوسینوں میں بُساتے ہیں کس بیارہے اُمّت کے وہ ناز اُٹھاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں روتے ہیں تڑیتے ہیں بیآ پ کے دیوانے بهرى ہوئى موجول ميں جب أنكو يكارا ہے جتنے بھی میں دیوانے ان سب کو بکا لیج بہآ ہے کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کردیں وو مُثَرُ كِمُدال مِين وامن مِين رُحْهيا كيل كَ عم مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کردو! ٹر بان! سر مخشر ہم یاس کے ماروں کو عُرصہ ہُوااے آتا! طبیبہ سے جُدائی کو

عظّار کوکب جانان! پھردریہ بلاتے ہیں

## جو مدینے کے تصوّٰر میں جِیا کرتے ھیں

جو مدینے کے تسؤر میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں

عشقِ سَرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں

بھید الفت کے فقط اُن پر کھل کرتے ہیں

مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں

ہم تو مرنے کی مدینے میں وعا کرتے ہیں

آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو

عشق کی آگ میں ول جن کے جَلا کرتے ہیں

وُرِّ نایاب بلاشک ہیں وہ ہیرے انمول

اشک آ قا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں

درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے

نام انکا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں

تُو سلام اُن سے درِ پاک پہ جاکر کہنا التجا تجھ سے ہم اے بادِ صبا کرتے ہیں کیں تھی شدہ میں ان کے اس میں اُن کے اس میں ا

کیوں پھریں شوق میں ہم مال کے مارے مارے

ہم تو سر کار کے مکڑوں پہ پلا کرتے ہیں

سنتوں کی وہ بنے رہتے ہیں ہر دم تصویر جام جو ان کی مُئِت کا پیا کرتے ہیں

سنُّوں کے اے ملّغ! ہو مبارَک تجھ کو

تھے سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں

آپ کی گلیوں کے کتوں پر تصدُّق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں وپھر اکرتے ہیں

سُن لو! نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے غضہ جو کیا کرتے ہیں

> پالیقیں ایسے مسلمان ہیں بے حد نادان جو کہ رنگینی دنیا پہ مرا کرتے ہیں

چاند سورج کا ممقدَّر بھی تو دیکھو اکثر گُنگیدِ ذَهْرا کے نظارے کیا کرتے ہیں

جھلملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب

گُنْبدِ خَفْرا کے نظارے کیا کرتے ہیں

مسچد نبوی کے پُر نور منارے ہر دم گُنْبِرِ ذَهْرًا کے نظارے کیا کرتے ہیں

جھوم کرآتے ہیں بارش لئے بادل جب بھی گُنگیدِ خَفْرا کے نظارے کیا کرتے ہیں

> بامقدَّر ہیں مدینے کے کبوتر بے شک گُنْبدِ خَفْرا کے نظارے کیا کرتے ہیں

رشک عظّار کو ان ذَرَّ وں پر آتا ہے جو ان کے تعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں

قابلِ رشک میں عظّار وہ قسمت والے وَفُن جو میٹھ مدینے میں اُوا کرتے ہیں

## اك بار پھر مدينے عطّار جارھے ھيں

اک بار پھر مدینے عظّار جا رہے ہیں

آقا مدینے والے در یر ابلا رہے ہیں

قسمت کو اس تھؤر سے وَجُد آرہے ہیں

رَحْمت کی بھیک وینے آقا کبلا رہے ہیں

وہ فیض کا خزانہ ہر دم کٹا رہے ہیں

انوار ہر طرف ہی طیبہ میں چھا رہے ہیں

جو کوئی ان کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں

جینے کا لطف ایسے عُشّاق پا رہے ہیں

جس دم مدیخ آئیں روئیں کچھاڑیں کھائیں

ہم مالگ تم سے آقا الی ادا رہے ہیں

مُن عل مارے للے میں کھے نہیں ہے

آ ہوں کی آ نسوؤں کی سوغات لا رہے ہیں

منظر ہے روح پرور روضے کی جالیوں پر عُضّاق آنووں کے موتی لُٹا رہے ہیں

آ قالبيس بيرآ تکھيں بس آپ ہي كے غم ميں

بائے ہمیں زمانے کے غم رُلا رہے ہیں

اِذْنِ خدا سے ہو تم مختار ہر دوعالم دونوں جہاں تہاری خیرات کھا رہے ہیں

دستور ہے کہ جس کا کھانا اُس کا گانا

ہم جس کا کھارہے ہیں گیت اُس کے گارہے ہیں

مُسكَن ہے مدینہ مدفن ہے مدینہ احدرضا كا تم كو دے وابطہ دے ہیں

آ تا! بلاؤ أن كو به چَين مُفْطَرِب جو دل كو جلا رہے ہيں آ نسو بہا رہے ہيں جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو

سينے سے ان کو آقا اينے لگا رہے ہيں

اُمّت کے حال سے بین آگاہ بر گھڑی آپ

خوابوں میں آرہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں

ونیا کے غم نے مارا لِلّٰہ دو سہارا

سرکار ٹھوکریں ہم در در کی کھا رہے ہیں

اب گھر چکی ہے آ قا طوفاں میں اپنی نیا

اے ناخدا سہارا مانگ آپ کا رہے ہیں

آقا مُضورِ انور! نظرِ كرم ہو ہم پر

أبرسیاہ دل پر عِصیاں کے چھا رہے ہیں

چشم کرم ہو جاناں سُوئے گناہگاراں

سرکار! نفس و شیطال ہر دم دبا رہے ہیں

اُن سب مُبلِّغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو

آ قا جو سنّوں کی خدمت بجا رہے ہیں

پُروَرُدگارِ عالی دے جذبہ غزالی

كر بم كو خوش خصالي كريد دعا رہے ہيں

بیاری گُنہ سے ہم کو شِفا وے یارب

بن جائیں نیک ہم سب کر اِلْتجا رہے ہیں

وولت کی جوس ول سے اللہ وور کر دے

عشق رسول دے دے کر بید دعا رہے ہیں

تَکْشِیوِ<sup>ع</sup> مال و زَر کی ہرگز نہیں حمنا

ہم مانگ آپ سے بس غم آپ کا رہے ہیں

رُخصت کی اب گھڑی ہے سر پر اَجَل کھڑی ہے

آ جاؤ اب خدارا ہم جال سے جا رہے ہیں

ا: يعنى الحجى عادتول والا ع: زيادتى - كثرت

اب کُنْد میں عزیزو! جلدی اُتار بھی دو ہیں مئی میں تقدید

آبا! وه مُسكرات تشريف لا رب بين

فریاد جانِ عالم! کوئی نہیں ہے ہدم سُوۓسَقُ<sup>ل</sup> فرشتے اب لے کے حارہے ہیں

> قربان روزِ محشر دامن کا پردہ ڈھک کر عیبوں کو میرے سرور خود ہی چھیا رہے ہیں

مخشر میں بندہ پرور لطف و کرم کے پیکر

مجر بھر کے جام کوڑ ہم کو پلا رہے ہیں

صدقے میں مُرتفنی کے سوزِ بلال دے دو

یہ عرض لے کر آقا عظّار آ رہے ہیں

ان کے کرم کے صدقے! فضل و کرم پہ قربال عظار کو وہ لیکر جنّ میں جا رہے ہیں دند

ل جَنَّم كَ الك طِقِه كانام

## مَكْبوب ربّ اكبرتشريف لارهے هيں

مُحْبُوبِ ربِّ اکبر تشریف لارے ہیں ^

آج أنبكيا كے سُرور تشريف لا رہے ہیں

کیوں ہے فضا مُعَطِّر! کیوں روشیٰ ہے گھر گھر

الجّها! حبيب داور تشريف لا رب بين

عیدوں کی عید آئی رَحْمت خدا کی لائی

بُود و سخا کے پَیکر تشریف لا رہے ہیں

موریں لگیں ترانے نعتوں کے مُنگنانے مور و ملک کے افر تشریف لا رہے ہیں

عالَم ميں بيں جو يكتا، بِمڤل بيں جو آقا

وہ آمِنہ بڑے گھر تشریف لا رہے ہیں اے فرشیو مبارک اے عرشیو مبارک دونوں جہاں کے سرقر تشریف لا رہے ہیں

النيم مرع "دمُ فَقِينُ "فَ مُورُون كيا-

4.1

اے بے کسو مبارک اے بے بسو مبارک اب غمزدوں کے باؤر تشریف لا رہے ہیں

جھومو اے برنصیبو! ہو جاؤ خوش غریبو!

د کھو غریب پرؤر تشریف لا رہے ہیں

کیما ہے پیارا منظر رنگین و روح پرور

ہرایک سے حسیس تر تشریف لا رہے ہیں

رُحْت برس رہی ہے ہرسکت روشی ہے

و کھو مہ مُوَّر تشریف لا رہے ہیں

اے بے نواؤ آؤ، آؤ گداؤ آؤ

وہ آمنہ کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں

تیری حلیمہ دائی نقدیر مسرائی مخبوب حق بڑے گھر تشریف لا رہے ہیں أُمَّت كے ناز اٹھانے أمَّت كو بخشوانے

اللَّهُ کے پیکمبو تشریف لا رہے ہیں

آج ازَ بِعُ ولادت بی ہاں ملے گی جنّت مُخار خُلد و کوثر تشریف لا رہے ہیں

تحارِ خلد و تور سریف لا

خود چل کے مزل آئے آکر گلے لگائے

بھلکے ہوؤں کے رہبر تشریف لا رہے ہیں

وقت ولادت آیا ہے شور مرحبا کا

دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں

شیطال کی آئی شامت کیوں دُور ہو نہ ظلمت

ہاں ہاں عُرَب کے خاور تشریف لا رہے ہیں

كسرى كا قَصْر شَق ہے شيطان كا رنگ فَق ہے

ديكھو! رسولِ انور تشريف لا رہے ہيں

4.5

تعظیم کے لئے اب اے موہنو اُٹھو سب
آرامِ جانِ مُفْطَر تشریف لا رہے ہیں
اپنا غلام کہنے، اِس اُجڑے دل میں رہنے

کب اے غریب پرورتشریف لا رہے ہیں
اُف! ہائے گھپ اندھرا چکانے گور تیرہ

کب اے مہ مؤر تشریف لا رہے ہیں

اے مہ مؤر تشریف لا رہے ہیں

اے رشکگانِ مخشر دیکھو کرم کے پیکر

اکے رستھانِ سر دیمو حرم سے پیر کور کا لے کے سائر تشریف لا رہے ہیں

بدکارو! رکھو بمت فرمائیں گے ففاعت و کھو شفیع مخشر تشریف لا رہے ہیں

عظّار اب خوشی سے پھولا نہیں ساتا دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں

### جاه وجلال دو نه هی مال و مَنال دو

جاه وجلال دو نه بی مال و مُنال دو سو زِ بلال بس مِر ی جھولی میں ڈال دو غم اینا یا حبیب! برائے بلال دو وُنیا کےساریے تم مربے دل ہے نکال دو بے تاب قلب أز بے سوز بلال دو ینچر و فراق تو مِلا دو إِضْطِراب بھی وه پَشْم أَهْكبار ين ذُوالجلال دو بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہا! قِكْر مدينه دو مجھے مَدنی خيال دو سینه مدینه جو مرا دِل بھی مدینه جو ايبا بُلند شاهِ مدينه! خيال دو ہر آن بس تصوُّرِ طبیبہ میں گم رہوں اُمّت کے دِل ہے لَذّ ت عصال نکال دو دو وَرو سنُّول کا ہے شاہِ کربلا خُلق عظیم سے مجھے دفتہ عطا کرو! بے جًا ہنسی کی خُصلَتِ بدکو نکال دو

میری فُضُول گوئی کی عادّت نکال دو

صَدْقے میں میر نےوث کے سرکار! ٹال دو

عظّار کو <sup>ب</sup>لا کے مدینے میں دو بقیع "دو پھولول" کے طفیل ہوں پُورے سُوال دو

وَكُرُ و وُرُود بر كُفرى وردِ زَبان رے

دونوں جہاں کی آفتیں مولامصیبتیں

دينه

إ "دو پيولول" عنهما مراد بين ركيين دضي الله تعالى عنهما مراد بين -

## اِذْنِ طیبه مُجھے سرکارِ مدینہ دے دو

لے چلے مجھ کو جوطیبہ وہ سفینہ دیدو

إذْنِ طيبه مجھے سركارمدينه دے دو

چشم ځرسوز جگر شاو مدینه دیدو

یادِ طیبہ میں تڑپنے کا قریبنہ دیدو

عاِك دِل، عاِك جَكر مو زَثْنِ سيندويدو

بھونک دے جوہری خوشیول کا شیمن آقا تُ

اپناغم مُجھ کو شَهَنْشادِ مدینہ دیدو

چار بارول کاتمهیں واسطه دیتاهوں شها!

إك جھلكا ے مرے سلطانِ مدينة ديدو

وقت آخر ہے چلی جَان رسُولِ اکرم

مجھ کو دیدو مرے سلطانِ مدینہ دیدو

عُدُ قَهِ شَهْرَادِي كُونَيْن كاقد مول مِين موت

کثرت مال کی آفت سے بچاکر آقا اینے عطار کو اُلفت کا خزینہ دیدو

#### غيبت سے محفوظ رهنے كا نىخە

حشرت على مقرة الله يه في ودا بادى وحدة الله تعالى عليه يه عقول به: جب كوجل من (يون دوكون من) مينوا وركه: بيسم الله الوَّحلين الوَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَتَّد الوَّلْفَاعُوْدَ خِلْ تَم يَا يَكِ فِر عَم وَ مَن فَرَاء عَلَى مُحَتَّد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَتَّد بيسم الله الوَّحلين الوَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَتَّد وَفِر عَدَادُون وَتهارى فِيه رَرَ فَ عِلْم اللهِ الوَّحلينِ الوَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَتَّد وَ الْقَوْلُ اللهِ يوم ١٧٧)

ا يهال يا وخداومصطفّ س و وركر في والى غفلت بحرى خوشيال مُر او بين ٢ اومة عَفَى عند

## پھر گُنُّبدِ خَضْرا کی فَضاؤ ں میں بُلالو

پھر گُنْبُرِ فَحَثْرًا کی فضاؤں میں بُلالو سرکار 'بلا کر مجھے قدموں سے لگالو

قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنالو دنیا کی مَحَبَّت کو مِرےدل سے تکالو

> گوخوار و گنهگار بول جبیبا ہوں تمھارا سرکار! ببھالو مجھے سرکار نبھالو

صَدْقه مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو

أغيار کے فکڑوں سے شَہَنشاہ بچالو

یاشاہ مدینہ مری امداد کو آؤ

آفات و بکریّات کے پنجوں سے نکالو

طُو فان کی موجوں میں جہاز اپنا گھر اہے

سرکار! بچالو اے سرکار! بچالو

سرکار! مرے خون کا پیاسا ہوا وشن شن سرکار؟ مرے خون

شنرادول کا صَدْ قه مجھے دشمن سے بچالو

4.4

اُوجُو ہوئی جاتی ہے مری زیشت کی بستی ہو جائے گی آباد نظر لُطف کی ڈالو وریان ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلِستاں اِس اُجڑے چمن پر بھی نگھ لُطف کی ڈالو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب اے جان مسجا! اے تم آکے بحالو م نے کا شرَف اب تو مدینے میں عطا ہو دردر کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بیالو مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں لِلَّه يرُّوى مجھے جنّت ميں بنا لو تھنچے لئے جاتے ہیں جہٹم کو ملائک اے شافع مخشر یے شیخین بحالو

فُر قَت میں رُبتے ہیں جو مسکین بچارے اُسباب عطا کر کے انہیں در یہ مُلالو

> فُجُوبِ خدا! سر پہ اَجَل آکے کھڑی ہے شیطان سے عظّار کا ایمان بچالو

#### سعادت اب مدینے کی عطا ھو

سعادت اب مدینے کی عطا ہو کرم چشم کرم یامصطفے ہو مدینے کی بہاریں دیکھنے کی اجازت مُرحَمت اب تو شہا ہو وہ لمحاتِ مَرَّت آئیں پھر سے برے پیشِ نظر کُننگد ہرا ہو سدا دل عشق میں تڑیا کرے اور بہتارا شکوں کا آنکھوں سے بندھا ہو سُنہری جالیوں کے رُوبرو کاش! مِرا جلووں میں اُن کے خاتمہ ہو بقیع یاک میں مدفن عطا ہو مرے آقا! برائے پیر و مُرشد تو لب ير "مرحما يا مصطَفَّهُ" ہو جب آقا قبر میں جلوہ نما ہوں مَحَبّت مال کی چھٹتی نہیں ہے کرم! ونیا ہے میرا ول کُرا ہو میں ایبا عاشق صادِق بنوں کاش! ہمی لب پر رہے دل رو رہا ہو عطا میرے طبیب الی دوا ہو گناھوں کے سبھی اُمراض ہوں دور کلیے سے لگاتے ہیں أے بھی جسے ہر ایک نے ٹھکرا دیا ہو یروی خُلد میں اینا بنا لو کرم آقا ہے احمہ رضا ہو جہاں یر مُرهِدی احمد رضا ہو جگه جنّت میں قدموں میں وہ دینا مِرِی قسمت کی جتنی مختصیاں ہیں سُلَجِهُ سُكُتَى بِن آقاتُم جو جابو محمد مصطفے کا جو گدا ہو عَدُو أَس كَا يِكَارُك كَا بَعَلا كَيا! مِری مقبول یارب بیہ دعا عنایت وین بر ہو استقامت شُرَف عظّار كو

## اِك با ر پھر كرم شهِ خَيرُ الْاَ نام هو

پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو مَلّے میں صح ہوتو مدینے میں شام ہو اے کاش! پھر مدینے میں میراقیام ہو آثِر میں زندگی کا وہیں اِختِتام ہو چوڪڪ پيرس ہولب پيه دُ رُود وسلام ہو اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو انکی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو کوئی سبب نہیں کہ نہ منگتے کا کام ہو اب ذُوالفِقارِ حَيدُري چُر بي ميام ہو هر وفتُت كاش! لب بيه دُرُود وسلام هو ایبا کرم اے سید خیرُ الاً نام ہو نیکی کی دعوت آقا جہاں بھر میں عام ہو ذِكْرِ مدينة لب يه مرے مبنج و شام ہو ہو روح تیرے قدموں یہ عطّار کی شار

إك بار پھر كرم شه خيرُ الْأَنام ہو پھر جھومتا ہُوا میں چلوں جانب حجاز پیشِ نظر ہو گُٹُار خَفٹرا کی پھر بہار ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر یوں مجھ کوموت آئے تمہارے دیار میں يارب بچالے أو مجھے نار جَحيم سے د بوانے رورے ہیں مدینے کے واسطے ول کی مُراد یا گیا جو در یه آگیا وحمن کا زور بڑھ چلا ہے یاعلی مدد! بریار گفتگوسے مری جان چھوٹ جائے ہوجائیں خثم کاش! گناہوں کی عادَ تیں احدرضا كاحَدْ قه مسلمان نيك مول آ قا! غم مدينه مين رونا نصيب ہو جس وَقْت إس كَى عُمْرُ كَا لبريز جام ہو

#### جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ھو

جدهر ديكهول مديخ كا حرم بو كرم ايبا هَبَنْشاهِ اُمَم بو

کہاں سرکار دولت مانگتا ہول

مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو

جب آقا آفِری وقت آئے میرا

برا ہر ہو بڑا باب کرم ہو

کرے پرواز رُوحِ مُفْطِرِب یوں بڑے دربار میں سر میرا خُمُ ہو

بقیع پاک کی لِلّٰہ اب تو

اجازت مُرْحَمت شاهِ حرم بو

جو میٹھے مصطَفْ کے غم میں روئے نہ کیوں میری نظر میں محترم ہو ہمارے حالِ دل سے تم تو واقف خداوند و کو عالم کی متم ہو

اندهرا نُحُدُ مِن ہے آہ! چھایا

مِرے نورِ خدا چشمِ کرم ہو

اسے کیا خوف مخشر ہو کہ جس کا

يرے وست كفاعت ميں كرم ہو

مِنْ سَلَتًا نہیں کوئی بھی اس کو

کہ حامی جس کا خود شاہِ اُمُم ہو

غمِ مخبُوب میں روتی رہے جو مجھے یارب عطا وہ چشمِ نمَ ہو

#### آج"کیاکیا "کیا؟

حضرت بيّذ ناغَرُ فاروق المُظمَّم وضعى اللهُ تعاني عنه روزانها پناإ حِتِساب فرما يا كرتے اور جب رات آتی تو اپنے پاکس پروُژه دار کرفر ماتے: بتاہ آئ تو نے "کیا کیا" کیا ہے؟ (وساءُ الله م یه صو ۱۵۱)

لدينه

لے قبر

717

شبا جیتے ہمی دیوانے ہیں تیرے

کسی کا جذبہ الفت نہ کم ہو

جو تم چاہو یقینا دُور مجھ سے

شہا عُقبٰی کا ہر رنج و اَلَم ہو

کرے آگھوں سے سَیلِ اَشک جاری

عطا بِثمِر مدینہ کا وہ غم ہو

سدا کرتا رہوں سُڈے کی خدمت

مرا جذبه کی صورت نه کم ہو

کریں اسلامی نبَنیس شُرعی پردہ عطا ان کو جا شاہ اُمُم سو

> وکھا دو سبز گُنْبُد کی بہاریں شا عظّار بر اب تو کرم ہو

شہا عظّآر پر ا**ب** تو کرم ہو .

ل غم

# اے کاش! تصوُّر میں مدینے کی گلی ھو

اے کاش! تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یادِ محمد بھی مرے دل میں بی ہو

دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق اُویسِ قرنی ہو

> اے کاش! میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو

پھر رَحْمِتِ باری سے چلول سُوئے مدینہ اے کاش! مقد رے مُیکَر وہ گھڑی ہو

> جب آؤں مدینے میں تو ہو جاک گر بیاں آتھوں سے برسی ہوئی اَشکوں کی جُھروی ہو

اے کاش! مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پریزی سر ہو مری روح چلی ہو جب لے کے چلو گوینر یباں کو جنازہ کچھ خاک مدینے کی مرے منہ پہتجی ہو

جس وَثْت تَكِيرُ بِن مِرى قَبْرُ مِيں آئيں اُس وَثْت مِرے لب پہتجی نعتِ نبی ہو

> اُلْکُانُ کرم ایسا کرے تھے یہ جہاں میں ا اے وعوت اسلامی تری وهوم کچی ہو

صَدْقہ مِرے مرہد کا کرو دُور بلائیں ہو بہترِی اُس میں جو بھی ارمانِ دلی ہو

الْکُنُهُ کی رَحْت سے تو جنّت ہی ملے گ اے کاش! مُحَلَّے میں جگہ اُن کے ملی ہو

محفوظ سدا رکھنا شہا! بے اَدَبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ بھی کے اَدَبی ہو

عظّار ہمارا ہے سرِکشر اِسے کاش! دستِ شِه بطحا سے یکی چھُسی ملی ہو

### بیاں کیوں کر ثنانے مصطَفٰے ھو

بیاں کیوں کر ثنائے مصطَفٰے ہو خداجب اُن کا خود مِدْحَت سرا ہو عطا وه آنكھ بیٹھے مصطَفٰے ہو مدینے کی مُحبّت میں جو روئے گزر سُوئے مدینہ جب صَا ہو سلام شوق کہدینا ادب سے نہیں ممکن نہ آقا نے سا ہو تُرُبِ كُر يبارسولَ اللَّه يكارو مرے سارے قبلے کا بھلا ہو عطا کردو مجھے وہ بھک داتا شہا گرلطف مجھ پر آپ کا ہو کروں بے کو ث خدمت سنتوں کی کرم یا سید ہر دو سرا ہو دے جذبہ ''مُد ئی انعامات'' کا تو رہوں اکثر کرم ایبا شہا ہو میں مَدنی قافِلوں ہی کا مسافِر کرم ہو دعوت اسلامی پر بیہ شریک اِس میں ہر اِک چھوٹا بڑا ہو شها ایبا مجھے جذبہ عطا ہو میں سب دولت روحق میں لٹا دوں گناھوں نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا کرم مجھ ہر حبیب کبریا ہو شدهر جاؤل كرم بالمصطّف ہو گناھوں کی چھٹے ہر ایک عادت کٹی ہے غفلتوں میں زندگانی نہ جانے حشر میں کیا فیصلہ ہو كرم ہو وابطہ كل اوليا كا مِرا ایماں یہ مولیٰ خاتمہ ہو مرے اعمال تولے جارے ہیں شُفاعت شافع روز جزا ہو نه دنیا میں نه عُقییٰ میں سزا ہو البي ہوں ئہت کمزور بندہ بروز خشر آقا كاش! كهه دي تم اے عطآر دوزخ سے رہا ہو

# کیا سَبْز سَبْز گُنَّبد کا خوب ھے نظارہ

کیا سُرْ سُرْ گُنُد کا خُوب ہے نظارہ ہے اللہ کیا ا

انوار یال چھما چھم برسائیں آثر پیکم پُرنُور سَبُو گُنْبُد پُرنُور ہر مَنارہ

پیشِ نظر ہو ہر دم بَس سَبْر سَبْر گُنْبُد

دِل میں بَسا رہے بَس جلوہ سَدا تمہارا پرد

سائے میں سُمُز گُنگِد کے توڑنے بھی دو دم

حياره گرو! خُدارا كوئي كرو نه حياره

غوث الورئ كا صدقه ايبا دے اپناغم بس

روتے ہوئے ہی گزرے سرکار! وقت سارا

سینے بے مینہ دل میں ہے مینہ

يادول مين اپني رڪھئے گم ياني! خدارا

مت چھوڑ ہے مجھے اب وُنیا کی ٹھوکروں پر بُس آپ ہی کے نکڑوں پر ہو مرا گزارہ

سرکار! کُتِ وُنیا دِل سے مرے نِکالو

ويوانه أب بنالو! اپنا مجھے خُدارا

رُوْ پاکروں سُدامُیں اے کاش! تیرے عُم میں ہائے! مُجھے زمانے کے رَنْج وغم نے مارا

رِّر بيه نُنال بين يارب! شوقِ مِدينه مين جو

طَيبه كا كاش! ؤه بهى كركيس مجهى نظاره

رَجْ واَلَم كَ بَا دَل سارے بى حَهِث كے بيں جب بھى تڑپ كے ہم نے سركار كو يُكارا

ٹھکرا دے جس کو دنیا اُس کو گلے لگانا

یہ کام ہے تہارا یامُصطَفے! تہارا

طَیبہ میں اَب تو مُجھ کو دُو گر زمین دیدو کب تک پھر وں میں دَر دَر سرکار مارا مارا دے دو بقیع دے دو، بجھ کو بقیع دے دو

كردو نوال يُورا پيارے نبي خُدارا

ہیں مُصطفٰے مددگار اے دُشمنو خبردار! بیہ مت سجھنا حای کوئی نہیں جارا

ہے وُشمنوں نے گھیرا لِللّٰہ کوئی پھیرا یامُصطفٰ خُدارا اَب آکے دو سہارا

> کردے عُدُو کو غارت، حاسد کو دے بدایت بوری ہو قلبِ مُضْطَر کی عرض کردگارا

ظالم ڈرا رہے ہیں، آئیسیں وکھا رہے ہیں آقا! دو جلد آکر عطّار کو سہارا

## عَرْشِ عُلَٰی سے اعلٰی میٹھے نبی کا روضہ

عَرْشِ عُلَیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکال سے بالا میٹھے نبی کا روضہ

کیما ہے پیارا پیارا بیہ سبز سبز گُنْبُد کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ

فردُوس کی بُلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خُلْدِ بَریں سے اُونچا میٹھے نبی کا روضہ

مكّے سے إس لئے بھی افضل ہوا مدينہ

حصے میں اِس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ

کجیے کی عظمتوں کا مُتَکِر نہیں ہوں لیکن

کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ

آ نئو چُھلک پڑے اور بے تاب ہوگیا وِل جس وَثْت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روضہ

ہوگی خَفاعت اُس کی جس نے مدینے آ کر خواہ اِک ظُکر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ بادَل گھرے ہوئے میں بارِش برس رہی ہے <sup>ک</sup> لگتا ہے کیا سُھانا میٹھے نبی کا روضہ <sup>ک</sup>

پھر وفراق میں جو یارب! تڑپ رہے ہیں

اُن کو دِکھادے مولیٰ میٹھے نبی کا روضہ

بَرُده بزار عالَم كا مُن إس په قربال دونيد دونوں جبال كا دُولها ميٹھے نبي كا روضه

اُس آئھ پر نہ کیوں کر قربان میری جاں ہو جس آئھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روضہ

جِس وقت رُوح تَن سے عطّار کی جُدا ہو

ہو سامنے خُدایا میٹھے نبی کا روضہ

اله: مدینهٔ مؤدّه کی گل میں برتی برسات میں گُلنَّهِ مختشر اسے جلووں میں ایک طرف کھڑے ہوکریہ شعر قامبرند کیا تھا۔ اللہ: عام بول چال میں سیرگشبر کوچی رّوف کہتے ہیں اور بیال بھی مُر اوہے۔

## شدانِد نَزْع کے کیسے سموں گا یار سولَ اللہ

غَدائدَوْع کے کیے شہوں گا بادسولَ الله اندهری فرمیں کیے رہول گا بادسولَ الله

مجھے مرنا ہے آقا گُنْلِدِ خَصْرا کے سائے میں وطن میں مرگیاتو کیا کرول گا بارسول الله

نہ چھوڑ سے جُرم چھٹتے ہیں نہ مار کے قس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنول گا بیار سو لَ الله

سدا میشی نظر رکھنا اگرتم ہو گئے ناراض فہر کڑیں کہیں کا بھی رہوں گا یاد سول الله

اندھرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے او تنہا قبر میں کیوکررہوں گا ساد سول اللّٰہ

كَيْرَين امتحال لينے كو جب آكينگے تُر بت ليس جوابات ان كوآ قاكيے دول گا حياد سولَ اللّٰه

> برائے نام درو سر سہا جاتا نہیں مجھ سے عذابِقبرکیےسہ سکوںگا بسار سسولَ الملْسہ

لدينه

ا قبر

٣٢٣

یباں چونی بھی تڑیا دے مجھے تو قبر کے اندر میں کیونکرڈ نک بچھو کے ہوں گا یار سولَ اللّٰه یبال معمولی گرمی بھی سہی جاتی نہیں مجھ سے

یہاں معمولی کری بھی سہی جاتی تہیں مجھ سے تو گری حَشْری کیسے سہوں گا بدار سولَ اللّٰه

زمیں تَپْتی ہوئی خورشید بھی شعلہ فِشاں ہوگا بَرُ بُنہ پاکھڑا کیسے رہوںگا بیار سولَ اللّٰہ

سرِ مُخْشَر بلا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو میں کیامحروم کوٹر سے رہوں گا ساد سول اللّٰه

> گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں آہ! میزاں پر نہیں ہیں نیکیاں اب کیا کروں گاباد سولَ اللّٰه

جسر پر بارعِ شیال پُل مِراطاب پار ہو کیے! سنجالوور ندوز خیس گروں گاب ارسول الله

> بروز حَشْر گر چشم کرم مجھ پر نہ کی تم نے میں جاکر کس کے دامن میں پھوں گاباد سول الله

میں مجرم ہوں جہنّم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو باللہ کا کت ہوگی ہائے! کیا کروں گایار سولَ الله للہ لیک کرآ گ کے شعلے لیٹتے ہوں گے بربادی کیے سہوں گایار سولَ الله اندھیری آگ ہوگی روشنی بالکل نہیں ہوگی کرم کردویی سب کیے سہوں گایار سولَ الله کرم کردویی سب کیے سہوں گایار سولَ الله وہاں کانوں میں، آگاوں میں، آگایار سولَ الله کی ہوں گایار سولَ الله کی بول نار ہوں گے واویاں بھی نارکی ہوں گا

کرم کردوریسب کیے بہول گاہارسول اللّٰہ فِر شتہ ڈانٹتے ہوں گے بُتھوڑے مارتے ہول گے کرم کردوریسب کیے بہول گاہار سول اللّٰہ

> وہال سانپ اور بچھو بھی مسلسل وَ س رہے ہو گئے کرم کردوبیرسب کیسے ہوں گاپ ارسول اللّٰه

غِذا دوزخ کی تھو ہر اور اُوپر گھولتا پانی کرم کردویہ سب کیسے ہول گاہاد سول اللّٰه

ندما نگے موت آئے گی نہ بہوثی ہی چھائیگی کرم کردویہ سب کیسے ہوں گاہا وسولَ اللّٰہ

جوتم چا ہو گے تو ہوگی مری سب مُشِکِلیں آساں وَگُرنه ناریش، بین جاپڑوں گاساد سولَ اللّه

> تہارا ہول غُلام اور ہے غلامی پر مجھے تو ناز کرم سے ساتھ جنّت میں چلوں گایار سولَ اللّه

ذَبال پِه وگا أس وم يسادسولَ اللَّه كانعره بروزِ حَشْر جس وم يس أنهول گايسادسولَ اللَّه

عمِ أمّت ميں روتا ديكھ كرتم كو سرِ مَخْشَر شها! قابويس كيے ول ركھوں گاياد سولَ اللّه

سُو یامت سُو میں تو پکارے جاؤں گاتم کو جہاں میں جب تلک آ قادِیوں گاسار سول الله

كرم فرما كه موعظّار بهى إس قول كا مصداق "برى خاطر چيول گا اور مرول گا" يار سول الله

## مجھے ھر سال تم حج پر بُلانا یار سولَ اللّٰہ

مجھے ہرسال تم جج پر بلانا یسادسولَ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ بلانا اور مدیدہ بھی دکھانا یسادسولَ اللّٰہ

رے برسال میراآ ناجانا یارسولَ اللّٰه بقیم پاک بوآ رُر شمانا یارسولَ اللّٰه

مِرى آئھوں میں تم ہروم سانا یساد سولَ الله دلِ وریال کوجلووں سے بسانا یساد سولَ اللّٰه

ندولت دو ند دو كوكى خزاند يارسولَ الله سكهادوشق بيس رونازُلانا يسارسولَ الله

> نظر بحر كرشبا! من دكيه لول پهر كُنْبُدِ خَفْرا خُدارا پهرسب كوئي بنانا يارسولَ اللّه

دوا کے واسط بھار عصیاں در پہ حاضر ہے نتم مایوں اے درے پھر انا یارسولَ الله نُقُوشِ الفتِ دنیا مرے دل سے مٹا دینا مجھاپناہی دیوانہ بنانا سارسولَ اللّٰہ

سلقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑ پنے کا یغوث ورضا مجھ کو سکھانا سار سول اللّٰه

> يِعْ غُوثُ الْوَرا، احدرضا، مُرِشْد ضِياءُ الدِّين عطا موشق ومستى كاخزاند يساد سولَ السَلْه

فِرِشتہ موت کا اب آچکا ہے رُوح کینے کو

سَرِ ياليس وراجلدي آنا يارسولَ الله

عُصلے بیں وفترِ اعمال! ہائے! میرا کیا ہوگا!

بچانا شافع مُخْشَر بچانا سادسولَ السّله

یہ گندا ہے مکمتا ہے میں ہے تمہارا ہے

تهميس عطَّآرِعاصي كونبحانا يارسولَ اللُّه

#### گنا ھوں کی نھیں جا تی ھے عادت پارسولَ اللّٰہ

گنامول كى نبيل جاتى جيءادت يارسولَ الله تمييل اب يجهروما ورسالت يسارسولَ الله

گناہوں سے مجھے ہوجائے نفرت یارسولَ اللّٰه نکل جائے بُری ہرایک خصلت پارسولَ اللّٰه

گُذلحہ بہلحہ ہائے! اب بڑھتے ہی جاتے ہیں نہیں پر اِس پہ ہائے کچھ ندامت یارسولَ الله

گنہ کر کر کے بائے! ہو گیا دل تَخْت چھر سے کروں کس سے کہاں جا کرشکایت یار سول الله

میں بچنا چاہتا ہوں ہائے! پھر بھی چے نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایس عادت یار سو لَ اللّٰه

كمر اعمال بدنے مائے! ميري توركر ركھ دى

تابی سے بچالوجانِ رَحْت سارسولَ اللّه

مرے منہ کی سیائی سے اندھیری دات شرمائے مراجیرہ ہو تابال نورع وسیدارسول اللہ

بوقتِ نَرْعَ آقا ہونہ جاؤں میں کہیں برباد مرا ایمان رکھ لیناسلامت سادسول اللّٰه رِّے رب کی قتم میں لائقِ نارِ جَمِنَّم ہوں بھاتھ ہے۔ بچاکتی ہے بس تیری فَفاعت یاد سولَ اللّٰه

یہاں جیسے ہماری عیب بوش آپ کرتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ لیج گاعز تیار سول الله

> قَسادِ نَفْسِ ظَالَم سے بچالو از پے شیخین کروشیطان سے میری تفاظت بیار سول الله

سهی جاتی نهیں ہیں ختیاں سکرات کی سرکار! سر بالیں اب آؤجان رَحمت بسار سولَ اللّٰه

مِرا يه خواب ہو جائے شہا شرمندہ تعبیر

مدين مين پول جام شهاوت سارسولَ الله

مرے دل سے مَوَس دنیا کی دولت کی نکل جائے عطا کر دو مجھے بس اپنی الفت باد سو لَ اللّٰه

مرے آنسونہ ہوں برباد ونیا کی مَعَبَّت میں

رُلائ بس مجھ تيري مَحبَّت يارسولَ الله

پساجاتا ہونیا کی مَسحَبَّت میں دلِ عظّار کروعظّارے بید ورآفت بیار سول اللّه

#### عطا کر دو مدینے کی اجازت یارسول اللّه

(مَدُ نَي مُنَول اورطَلَب كيليّ كلام)

عطاكردومدين كاجازت سيادسولَ السلّب كرول مين سِرُكُنْ كَرُول السلّب مِن السلّب ا

كهاليا بوكرم ما ورسالت سيساد سولَ السلُّ م كرول إلى في كار سعادت ساد سولَ السُّه

> صَحابہ کا گدا ہوں اور اہلِ بیت کا خادم بیسب ہےآپہی کی توعنایت بارسولَ اللّٰه

تمبارا فشل ہے جو میں غلامِ غوث و خواجہ ہوں نہ ہوکم اولیا کی ول سے الفت سے ارسول السلّے

اُسی احمد رضا کا وابطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کردو مجھا پی محبَّت سے ارسولَ السَّلْسة

مدینہ میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھے ہے مدے الفت بارسولَ اللّٰہ

میں ہوں سنی رہوں شنی مرول شنی مدینے میں بقيع ياك مين بن جائرُ بَت بسار سولَ السُّه نَمازوں میں مجھے برگز نہ ہوئستی مجھی آتا يرهون يانچون ممازين باجماعت ساد سولَ الله بڑے بھائی بہن کا میں کہا مانا کروں ہروم كرول مال باب كى دن رات خدمت يارسولَ الله برے حتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا كرول جهوال بَهِن بِها لَي يشفقت سار سولَ الله میں سب ہے'' آپ' کہدکر پیار سے باتیں کروں آقا چھڑ کنے کی ہو میری دور عادت یارسول الله ادب استاد وني كا مجھے آقا عطا كردو ول وجال سے كروں أن كى اطاعت بياد سبو لَ اللَّه کرم کر دو که میرا حافظه مضبوط ہوجائے نه ہواستاد کو مجھ سے شکایت بار سو لَ اللّه میں گانے باجوں اور فلموں ڈراموں کے گنہ حچھوڑ وں پڑھوں تعتیں کروں اکثر تلاوت پارسو لَ اللّٰه

حسد، وعده خِلافی، حجموث، پُغلی، غیبت وتُهمت مجھےان سب گناہوں ہے ہونفرت پار سول اللّٰه مرے اُخْلاق اچھے ہول مرے سب کام اچھے ہول بنادومجھ كوتم بابندستت باد سولَ اللَّهـ ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب ربيب آپ كى نظر عنايت ساد سولَ السله رہیں سب شاد گھروالے شہا تھوڑی سی روزی پر عطامودولت ضَرْر وقَناعَت سِاد سولَ اللَّه سب آبل خَشْر مُحْشَر مِیں اُنہی کو ڈھونڈتے ہونگے يكارس كي بهي روزقيامت بارسول السلام بَیُت کمزور ہُوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے خداراساته ليت جاناجت بارسول السك مجهتم بارسول الله وروجذبة تبلغ شماا دیتا پھروں نیکی کی دعوت سے در مسولَ اللّے شہا! عطّار پر ہر آن رَحْمت کی نظر رکھنا كريون رات برستت كى خدمت يارسول الله

## كرون هر آن مين تيري إطاعت يارسولَ الله

كرول برآن مين تيرى إطاعت يسار سولَ اللّه ﷺ مُرفِد بنادے نيك سيرت يساد سولَ اللّه

اندھیری قبر ہے اور ہائے! میں پالکل اکیلا ہوں اب آبھی جاؤاے مہر رسالت! یار سول الله

يقيع پاك ميس وجاؤل مين آرام ساكاش! مُيَّر آئ كي يول تيرى قربَت يسادسول الله

عذابِ قَبْرُ و مُحْثَرُ سے بچالو نارِ دوزخ سے فداراساتھ لے کے جاؤجت یارسول اللّٰہ

جو غُصّہ نفس کی خاطر مجھے آتا مجھی آئے ۔ طحصر وظِکیائی کی دولت یاد سول اللّٰہ

مجھے رنج و آگم نے ہر طرف سے گیر رکھا ہے دُھی دل کوکرم سے دیدوراخت یاد سول اللّٰه

عطا کردو مجھے إسلام کی تبلیغ کا جذب میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت بیار سو لَ اللّٰه

یقیناً آپ کا اِنعام ہے یہ مل گئے مجھ کو شہنشاد بر لی اعلیٰ حضرت یارسولَ اللہ مجھے تم مُسلکِ احدرضا پر استِقامت دو بنون خدمت گزاراللِ سنّت بارسولَ اللّه

تہارا ہی تو یہ نطف و کرم ہے رحمتِ عالم! ضِیاءُالد ین مَد فی سے نبت یارسول الله

> مدینے کی جُدائی میں جو بے چارے تڑیتے ہیں ا اِنہیں دے دومدینے کی اجازت یارسول اللّٰه

ملمال باز آجائیں شُہا! فیشن پرتی سے کرم کردوبنیں یابند سُقّت بارسول اللّه

مرے واستگال کی اور مرے سارے قبلے کی میں ابلیس سے کرنا حفاظت یادسول الله

عُمَرَ كَا وَابِطِهِ أَعْدَائَ دِينِ بِرِبَادِ بُوجِائِينَ عَلَى بِرَايِكِ حَاسِدُكُو لِمَايِت يساوسولَ السَّهِ

> شَها! إلى اجْمَاعُ باك مِين جَتْنَ مسلمان بين بوسبكي مغفرت بوسب پرزخت يارسولَ الله

بڑا عطّار آنا چاہتا ہے تیرے روضے پر عطابوحاضِری کی پھرسعادت یارسولَ اللّٰہ

# بَهُت رنجيده فمكين بول يارسولَ الله

بَهُت رنجیدہ وغمگین ہے دل یارسولَ اللّٰه کرم کر دوکلی دل کی اُٹھے کھل یارسولَ اللّٰہ

بُلاؤل نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایبا گھرا ہے

مرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یارسول الله

یع إمداد ایخ شیر تمزه کو شها تبهیجو

مرے پیچے پڑا ہے ہائے! قاتِل یارسولَ الله

دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے

شہا! ہُوں مرہم تمکیں کا ساکل یادسولَ الله

عم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں

مِرى آسان ہو ہر ایک مشکِل یارسولَ الله

منهبين ويتا بول مولى وابطه مين حيار يارون كا

مر بوجائيل طح مشكِل مراجِل يارسولَ الله

777

جوٹو جاہے تو میرے غم کی بیڑی گریڑے کٹ کر نہیں تیرے لئے بہوئی مشکل سادسو لَ اللّٰه مسلماں آہ! غافِل ہوگئے نیکی کی وعوت سے برصاحاتا علائزور بإطل سادسولَ اللَّه شہا مُنڈلا رہی ہے موت سریر پھر بھی میرا نفس گناہوں کی طرف بردم ہے ماکل بیاد سول اللّٰہ بڑھا جاتا ہے بردم آہ! غُلبہ نفس و شیطاں کا به برنیکی میں بوجاتے ہیں جائل باد سول اللہ گناہوں کے سبھی اُمراض آتا دور فرما دو سنورجا كين مرسب بدئصائل سياد سولَ اللَّه نہ لندن کی نہ پیرس کی نہ امریکا کی ہے خواہش مدینه بی بهاری تو ہے مزل سیار سول اللّٰہ طَفاعت حَشْر میں فرماؤگے جب خوش نصیبوں کی مجه كرليناآ قاأن مين شامل بارسول السله

کرم کردو بجُرُ عِصیاں نہیں ہے کچھ بھی نامے میں عبادت ہے نہ لیے بیں نوافل سادسول اللّٰہ مبادت ہے نہ لیے بیں نوافل سادسول اللّٰہ مبادے آخم ہائے غم رسول پاک بجرجائیں جگرہوتیر غم میں کاش! گھائل سادسول اللّٰہ کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں میں ترویوں خوب تریوں مثل بسمِل سادسول اللّٰہ میں ترویوں خوب تریوں مثل بسمِل سادسول اللّٰہ

رِّرے اَخلاق پر قرباں رّے اَوصاف پر واری مسلمال کیاعدو بھی تیرا قائل سادسولَ السلّه مسلمال کیاعدو بھی تیرا قائل سادسولَ السلّه شہا! جب خُلْد میں آپ آ گے آ گے جا کیں اس دم کاش میں بھی ہوجاؤں پیچھے داخِل سادسولَ السّه میں بھی ہوجاؤں ہی میں جائے بھڑی تیرے اِک ادنی اِشارے سے ابھی بن جائے بھڑی تیرے اِک ادنی اِشارے سے

ير ے عظّار كے عل ہوں ماكل بيارسول الله

# غم فُرقت رُلائے کاش هر دم يارسو لَ اللَّه

عُمِ فُرَفت رُلاے کاش بروم بیادسولَ اللّٰه ربول بروقت میں بادیدہ تَم بیادسولَ اللّٰه

چگر بھی سو خُنة جال سو خُنة ، دِل عَياك سينه عَياك مِلْ عُمَ اورغُم بِس آب كاغم يساد سولَ السلّف السلّف

نہیں تاج شہی کی آرزوبس ایک ارمال ہے نکل جائے تمہارے رُورُو دم یا رسول اللّٰه

مِرے آقا بہائے اشک جو پیمِ مدینہ میں عطاکردو چھےوہ پیشم پُرُنم بسارسولَ اللّٰہ

مارے دل کی ہر دھڑکن سے طیب کی صدا تکلے رہے ذِکرِ مدین لب بیہ ہردم سار سول اللّٰہ

شها! پَشْمِ كرم ہو تِشنگانِ ديد پر اب تو تهارى ديدكاشَربت يَيَن ہم سارسولَ اللّه

لے:ویدارکے پیاہے۔

گناہوں کا اندھرا چھا گیا ہے ہم کمینوں پر خدارابوکرما و بجشم یسادسول اللہ

جَهاں جاؤں جِدهر جاؤں مدینے کی فَضا پاؤں ملے لُطفِ مُضوری جَانِ عالَم بسادسولَ اللّٰه طواف ِ خانۃ کعبہ کا تم مُجھ کو شَرَف وے دو پیوں مکے میں آ کر آ ہے زم زم ہادسولَ اللّٰه

مدینے جب میں پہنچوں تو کلیجا میرا پھٹ جائے وَہاں رورو کے اپنا توڑ دُوں دَم یساد سولَ اللّٰه

بقیج پاک میں مُجھ کو جُلّہ سرکار مل جائے طُفیلِ پیرومر شِد خوشِ اعظم سارسول اللّه

تحسین این علی کے واسطے کردو کرم جن کا کہ کے دو کرم جن کا کہ کہ ہے یوم شہادَت دال محر میارسول اللّٰہ

ؤ بی اُمَّت خطاؤں میں پڑی ہے رات میں جن کے لئے رویا کئے مائند شکیم یسار سولَ السِّ

شہا! عطّار کا دِل ٹوٹ جائے! کاش دنیا ہے رہےگُم آپ کی اُلفت میں ہردَم یارسولَ اللّٰہ

## گھٹائیں غم کی چھائیں دِل پریشاں یارسولَ اللّٰہ

گھٹا کیں غم کی چھا کیں دِل پریٹٹاں پسا دسولَ اللّٰہ خمہیں ہوچھ دُکھی کے دُکھکا دَر ماں پسا دسولَ اللّٰہ

نگاولُطف ورَحْت كے بين حُوابال يارسولَ الله مارى مشكلين موجائين آسال يارسولَ اللّه

بَجُز تو نيست مُونِس نيست هَمدَم رَحمتِ عالَم نظر مُن جَائِبِ مَا بَدَتُه بِيال يسار سولَ السُّه

سفینے کے پُر شَحْجِ اُڑ چکے ہیں زورِ طُوفاں سے

سنجالو! میں بھی ڈوبااے مری جَاں پادسولَ اللّه

نسیم طیبہ سے کہدو دِلِ مُضْطَر کو جھونکا دے عنوں کی شام ہو شُج بَہاراں ساد سولَ السَّسه

مناظِر بے وَفا دُنیا کے ہوں سب دُور نظر وں سے

تصوُّر میں رہیں طیبہ کی گلیاں یہ اوسول اللّٰہ ہ نہ مُجھ کو آزما دُنیا کا مال و زَر عطا کرکے

عَطا كُراپناغم اور پَشْمِ رَّريال بساد سولَ السلْسه

بڑے ویدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں خُدارااب وکھادے رُوئے تاباں یارسولَ اللّٰہ

مرا سيد مديد مو مديد ميرا سيد مو رج سيني مين تيراورد پنهال يارسول الله

سُنَهُرى جَاليان مول آپ مول اور مجھ سا عاصى مو ولين بيجال جُداموجَان جانان يارسولَ اللّه

مُجھے ہریا لے گنبد کے تکے قدموں میں موت آئے

سلامت لے کے جاؤں وین وایماں یار سول الله

نہیں کسنِ عمل کوئی مرے اعمال نامے میں تری رَحْمت مری بخشش کاساماں یار سول اللّٰه

پڑوی خُلْد میں بدکار کو اپنا بنا لیج

جهان بين اتخ إحمال اور إحمال يارسولَ الله

ا:چھپاہوا

## مِرے مشتاقکو کوئی دوا دو یار سولَ اللّه

(وعوت اسلای کی مرکزی کیلس شوری کے مردوم تگران حاجی مشتاق عظاری علیرد البادی کی شخت علالت کاتا میں بارگاورسالت صلی الله تعالی علیه والدوسلم میں بیاستفا شیش کیا گیا)
مر مشتاق کوکوئی دوادوریار سول الله علیه

دواد يكرشِفائ كامِله دوسيارسولَ السُلْسه

طبیبوں نے مریضِ لادوا کہہ کہد کے ٹالاہے

بنا، نا کام ان کا عِندِلیه دو سار سولَ الله

مِرا مشآق مولیٰ کب تلک تڑپے گا بے چارہ

وعا بھی دو ووا مجھی دو شِفا وو یار سولَ اللّٰہ

مِرے مشاق کے اُجڑے چن میں پھر بہارآ ئے کلی یُومُردہ دل کی تم کھلا دوسیاد سو لَ اللّٰہ

> مِرے مشاق رنجیدہ پہ ہو چشم کرم آتا سمار غم کرار رکونداوں ایس از اللہ

بچارے عُم کے مارے کو ہنادوب ارسولَ اللّٰه

211:1

کرم سے اب سر بالیں شہا تشریف لے آؤ اے دیدار کاشربت پلادوب ارسول اللّٰه

فِفا پاكريفتين پڑھ كے پھر تڑپانے لگ جائے لعاب اپنااس آكر پڻادوب ارسول الله

> شہا مشتاق کب تک دربدر کی ٹھوکریں کھائے کہاں جائے بچاراتم بتادوب دسولَ اللّٰہ

کرم کردو ترس کھاؤ وگھی دل کی صداین لو بلامشاق ہے ہراک ہٹادوپاد سو کہ اللہ

سنویا مت سنویدرٹ لگائے جائیں گے ہم تو

شِفادويارسولَ اللُّه شِفادويارسولَ اللُّه

فَقَط اَمراضِ جسمانی کی ہی کرتا نہیں فریاد گناہوں کے مرض سے بھی شِفا دویار سو لَ اللّٰہ

یہ پھریکی کی دعوت کے لئے دوڑ سے جہاں بحر میں مر میں مشتاق کوالیا بنادوب ارسول السلسة

شہا مشاق کو حج کی سعادت پھر عطا کردو بُلا کرسبر گُذابر بھی دکھادوسےارسولَ السَلْمہ رضا پررب کی راضی میں تمھارے ہم بھکاری میں ماری آیر ت بہتر بنادوب ارسول اللہ

گناہوں سے میں توبہ کررہاہوں رہناتم شاجد مجھے اسے خُداسے بخشوادوس ارسو لَ اللّٰه

مجھے سکرات میں کلمہ پڑھا کر میٹھی میٹھی نیند

كرم سے اپنے قدموں ميں سُلا دويار سولَ الله

تمهاری یادیس بر دم تر پتا بی ربول آقا! مرے سینے میں عشق ایسا رَجادویاد سولَ الله

مجھے إذْنِ مدينه دو تتهين صُدُقه نواسول كا

وكهادو كُنْكِرِ خَفْرا وكهادوب رسولَ السلُّ

مِری تاریک راتیں جگمگا دو ازیعے شیخین

مجهيتم جلوة زيبا دكها دوسيار سولَ السلُّ

شہا عظار کا پیارا ہے یہ مشاق عطاری

يكى مُوده استةم بهى سنادوب ارسولَ اللّه

اندھری قبر میں عطّار پراب خوف طاری ہے ۔ عُصُل اللّٰہ عِنْ اللّٰہ اللّٰہ

کرم ھوجان کوھے سُخُت خطرہ یار سولَ اللّٰہ

كرم بوجان كوي تخت خطره سياد سولَ اللُّه نه يس جائك كبيل نا ييز ذرّه سياد سولَ اللُّه

بُلاؤں کس طرح میں اپنی گٹیا میں تمہیں سرؤر

كاس قابل نہيں ہمرا جُره بارسولَ اللّٰه

اگر چشم کرم ہو تو تکاظم خیز موجوں سے

ابھی ہوپار میرا ڈوبا بَجُوا یارسولَ اللّٰه

میں اِس دنیائے فانی میں بھی قَبُرُو حَشْر و جنّ میں

براك جاير لكاؤل كابينعره بارسولَ السلُّ

یقینا جس کے آگے چودہویں کا جاند شرمائے

تمهارا بوه چبره عكر البيارسول الله

کرم سے تم بلاتے ہو کرم ہی سے تم آتے ہو

تہارے ہی كرم سے بخت سنورا يارسول الله

میں بن جاؤل گا دیوانہ میں ہوجاؤں گا متانہ عطابوعشق كأكرابك ذَرّه سياد سولَ السّلام تهاری یاد میں رویا کروں تڑیا کروں کر دو عنايت اين عم كارْخم كرا بارسول الله رُلائے تیراعم، دنیا کے عم میں میرے آنسو کا نه بوبرياد آقاكوئي قطره يساد سولَ السُّه بُلا لو گُنُبد خَضْرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مديخ كادكھادو مجھ كو صحر اسپاد سول السلسه سعادت کربلا کی حاضری کی بھی عنایت ہو وكهاد يح مجه بغداد وبقره بارسول الله نکلنے والی ہے اب روح مُضْطَرجتم سے جاناں كرم! ايمان كو ي شيطان ع خطره بياد سولَ الله ہوئی جاتی ہے ہائے عُمر ضائع جانتا ہوں میں نہیں آئے گاہر گزوقت گزرا بارسول الله كرم! عظّار بدأطوار كے گلزار بر آقا لگایا ہے قواں نے شخت پہرا بارسول اللّٰہ

# هْوا جا تا هے دشمن سب زما نه يارسولَ اللَّه

مُواجاتا ہے وشمن سبزمانہ سیار سولَ اللّٰه سناؤل اب کے م کافسانہ سیاد سولَ اللّٰہ

مجھے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھرر کھا ہے بچانایا رسول اللّٰہ بچانایا رسولَ اللّٰہ

> جوائ تقاؤى بيكاني بوكراب ستات بين كرم لِلله! ياشاوزمانه!بارسولَ الله

بھنور میں پھنس پھی ہے ناؤ آ قا بائے کیا ہوگا! شہا! جلدی سے پارآ کرلگاناب وسول اللّٰہ

> غم و آلام نے ہر سَمْت سے آقا جکڑ ڈالا پیغوث ورضا آکر کچھڑاناب ارسولَ اللّٰه

شہا! گلزارِ سقت پر خُزاں نے کر دیا حملہ بہاریں مُنتّوں کی پھر دِکھاناہادسولَ اللّہ

غم ونیا میں کیوں روئیں ہمیں کردونصیب آقا تہار نے میں ہی آنسو بہاناب ارسولَ اللّٰه

ڈرایا بلکہ مارا بھی مجھے یامصطَفے جس نے اُسے بھی اینے سینے سے لگاناب ارسول اللّٰہ

> نہیں عظّار قابل امتحال کے سرور عالم بَبرَصورت مجیس اِس کو جھاناب اوسولَ اللّٰه

حَسدِ کی تعریف

مسمی کی تعت چھن جانے کی آرزو کرنا۔ (فَاَوْی رَضُویہ جَءُ ٢ ص ٢٤٤) مُشَلَّا کُسی شخص کی قُبرت یا عَرْت ہے اب یہ آرزو کرنا کہ اس کی عَرْت یا مشہرت ختم ہو جائے ۔ البتہ دوسرے کی نعت کا زَوال (لینی ضائع ہوجانا) نہ چا جنا بلکہ وَ لین ہی نعمت کی اپنے لیے ممتا کرنا یہ غِبْ طعہ (لینی رقب) کہلاتا ہے اور پیشر عا جا تزہے۔ ہے اور پیشر عا جا تزہے۔

## اچا نك دشمنوں نے كى چڑھا ئى يار سولَ اللَّه

(تبلیغ قران وسنّت کی عاملیم غیر سیاسی تحریک، ' دعوت اسلائ' کی برهتی ہوئی شان وشوکت ہے وگھ طلاکر بعض وشندوں نے 78 وجبُ الْمصر جَّب بَلْ الله کیا دوشنبہ تقریباً ۱۲ ہے مرکز الاولیا (لا بور) میں فقیرالمی سقت کی جان لینے کی ناکام کوشش کی جس کے نتیج میں دو جواں سال مُبلِنین الحاج اُفدر ضاعطاری قادری رضوی اور محمد تجادعطاری قادری رضوی شہید ہوگئے ، اس پرسگ مدینہ عفی عند نے بارگا ورسالت میں اِستِعاش فیش کیا)

اچا تک وشمنوں نے کی چڑھائی بیار سول الله موت دوجاں بحق اسلامی بھائی بیار سول الله

مِرا وَثَمَن تُو مِجِهِ كُوخَتُمْ كُرنِ آبَى كِبْنِي تَفَا مِينَ رُّبِانِتُم نِے مِيرى جان بچائى يار سولَ الله

> شهید دعوت اسلامی سجّاد و اُصُد آقا ربیس بخت میں کیجاد ونوں بھائی بیار سولَ اللّٰه

عُدُو تَحْمَكَ مارتا ہے خاک اُڑا تا ہے ترے قرباں مجھاب تک نہ کوئی آئی آئی سیار سول اللّٰہ

تہیں سرکار! ذاتی وشنی میری کسی سے بھی مِری ہے نفس وشیطاں سے اُڑائی بیار سول اللّٰہ

شَهَا! وَثَمَن ہُوا ہائے! ہمارے خون کا پیاسا وُہائی بیار سولَ اللّٰه !وُہائی بیار سولَ اللّٰه

حفاظت وشمنوں سے آپ ہی فرمایے آقا کہ مجھ کرور پر کی ہے چڑھائی سادسول اللہ

مُقابِل شَمْنِ اسلام کے ایبا بنا گویا کوئی دیوار ہوسیسہ پِلائی سیار سول اللّٰہ

یک ہے جُرم میرا سنتوں کا ادنی خادم ہوں ہوں ہے میں نے سنتوں سے لولگائی بارسول اللہ

> اگرچہ جان جائے خدمتِ سنّت نہ چھوڑوں گا شہا! کرتے رہیں مُشِکِل کھائی بیاد سول اللّه

کی صورت بھٹک سکتانہیں میں راوست سے مجھے حاصِل ہے تیری رہنمائی سار سول الله

بدایت و شمنول کو یا نبی! ایسی عطا کر دو بیبن جائیں مرے اسلامی بھائی سیار سول الله

خمنًا ہے مرے وشمن کریں توبہ عطا کر دو انھیں دونوں جہال کی تم بھلائی بیار سولَ اللّٰہ

> بچالو! نار دوزخ سے بچارے حاسدوں کو بھی میں کیوں جا ہوں کسی کی بھی رُرائی یاد سولَ الله

کھُون اپنے کئے ہیں درگزر احثمن کو بھی سارے اگرچِہ مجھ پہہوگولی چلائی سیار سولَ اللّٰہ

> بَبر صورت مجھے مرنا پڑے گا پر سعادت ہے۔ شہادت راوست میں جویائی ساد سول الله

اندھری قبر سے شاہ مدینہ خوف آتا ہے نظر میں نے ہے ترشت پر جمائی بیار سول الله

تمنّا ہے بڑے عطّار کی یوں وهوم کی جائے مسیخ میں شہاوت اِس نے یائی سار سول الله

د ينه

ا: بند كالب عُقُول ينفيك معاف كردينا كارثواب ب-تاجم حق تلفى كرف والا كنهارب-

# بيعرض كنهكارى ہے شاوز مانه

(٢٩محرَّمُ الْحرام٣٣٢ ١هـبمطابق2011-25-25)

یہ عرض گنہگار کی ہے شاہِ زمانہ

جب آخِری وَثْت آئے مجھے بھول نہ جانا

سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوں طاری

لِلله! مجھے اینے نظاروں میں مُمانا

ڈرلگتا ہے ایمال کہیں ہو جائے نہ برباد

سرکار بُرے خاتیے سے مجھ کو بیانا

جب روح مرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو

شیطانِ تعیں سے مرا ایمان بچانا

جب دم ہو لبوں پر اے فہنشاہ مدینہ

تم جلوه دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا

آقا مِراجس وَقْت كه دم لوث ربا ہو

أس وَثْت مجھے چِیرہ پُرنور دِکھانا

سرکار! مجھے نَزْع میں مت چھوڑنا تنہا تم آکے مجھے سورہ یاسین سانا

جب گور غریباں کو چلے میرا جنازہ

رَحْت کی رِدا اس په خداراتم اُڑھانا

جب قَبْر میں اَحْباب چلیں مجھ کو لِطا کر

اے پیارے نبی گور کی وَحشت سے بچانا

طے خیر سے تدفین کے ہوں سارے مراجل

ہو قَبْر کا بھی لُطْف سے آسان دَبانا

جس وَقْت نكيرين كرين آكے سُوالات

آقا مجھے تم آکے جوابات سکھانا

سُن رکھا ہے ہوتا ہے برا سخت اندھرا

تُربت میں مِری تُور کا فانوس جلانا

جب قَبْر کی تنهائی میں گھبرائے مرا دل دینے کو دِلاسہ شہ آبرار تُو آنا جبروز قیامت رہے اِک میل پوئورج کوژ کا چھلکتا مجھے اِک جام پلانا

> ہو عرصة مُحْشر ميں مرا چاك نه پرده لِلّه مجھے دامن رَحْت ميں چُھيانا

نخشر میں حساب آہ! میں دے ہی نہ سکوں گا

رَحْمت نه بوئى بوگا جهنمٌ ميں ٹھكانا

فرما کیں گے جس وَ قَت غلاموں کی شَفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ کُھلا نا

فرما کے شفاعت مری اے شافعِ مُحْشر!

دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا

يا شاه مدينه! مهِ رَمضان كا صَدقه

جنَّت میں پڑوی مجھے تم اپنا بنانا

الله کی رخمت سے یہ مایوں تہیں ہے

ہو جائیگا عطّار کی بخشِش کا بہانہ

#### مدينه مدينه همارا مدينه

ہمیں جان و دِل ہے ہے بیارا مدیثہ مدينه مدينه جارا مدينه دِوانُوں کی آنگھوں کا تارا مدینہ سُهانا سُهانا دِل آرا مدینه ہمیں تو ہے جنت سے یارا مدینہ یہ ہر عاشِق مصطّفے کہہ رہا ہے معظّر مُعَثَّم ہے سارا مدینہ یہ رنگیں فضائیں یہ ممکی ہوائی خدا نے ہے کیما سُوارا مدینہ مَدينے كے جَلوول كے قُر بان جاؤل بُهارول نے کیسا فکھارا مدینہ يَها رُوں مِيں بھي مُشن کا نے بھي لَكُش وه مکه بھی میٹھا تو یبارا مدینه وَمِالَ يَارَا كَغُهُ يَهِالُ سِبْرِ كُنْبُد وكها ديجئ أب تو يبارا مدينه بُلًا لِيجِ اين قدمول مين آقا میں پھر آکے دیکھوں تمہارا مدینہ پھروں گرد کعبہ پول آب زم زم گیا جب کوئی غم کا مارا مدینه مُلی مُشکِلیں ہو گئی آفتیں دُور ے شاہ و گدا مفلس و أغنيا كا بلا زیت سب کا گزارہ مدینہ به دیوانے آقا! مدینے کو آئیں بُلالو إنبين اب خُدارا مدينه یکاریں گے دیوانے پیارا مدینہ خُدا گر قِیامت میں فرمائے مانگو ے کاش! مَدفن جارا مدینہ مدین میں آقا ہمیں موت آئے کیا جس نے تیرا نظارہ مدینہ أہے سیر گلشن ہے کیا ہو سر وکار یہ عطّار آئے دوبارہ مدینہ ضیا پیرومرشد کے صدیقے میں آقا ا: مطلع اقال (بهاشعر) كسى نامطوم شاعركا بإى يحر (وزن) براشعار موزول ك يي سبك مديد فى دد ع باشك

# ہے شہد سے بھی میٹھا سر کا رکا مدینہ

ہے قبد سے بھی بیٹھا سرکار کا مدینہ کیا خُوب مُہکا مُہکا سرکار کا مدینہ

ہم کو پند آیا سرکار کا مدینہ کیوں ہو نہ اپنا نعرہ "سرکار کا مدینہ"

ہر شہر سے ہے اتبجا سرکار کا مدینہ

جنّت سے بھی سُہانا سرکار کا مدینہ

ہے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ ہے گھر کا ہے شھکانا سرکار کا مدینہ

> عُهار دِلَكُ بِي صحرا بهى درئا بين حُن و جمال وَالا سركار كا مدينه

دونوں جہاں سے پیارا،کون ومکاں سے پیارا

ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ

جنّت کا نسن سارا اِس میں سِمَت کر آیا

ہے کس بی سرایا سرکار کا مدینہ

ہر سُمْت رَحْمتوں کی برسات ہورہی ہے

ہے رَحْمُول کا دَریا سرکار کا مدینہ

فُرفت کی آگ میں جو دِل کو جَلارہے ہیں

أن كو دِكھا خُدايا سركار كا مدينہ

اے زائر مدینا دِل کو سنیال لینا!

و کم آگیا مدینہ سرکار کا مدینہ

''پیرِس'' په مرنیوالے! ''پیرِس'' کو بھول جاتا

تُو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ

ہے لاکھ لاکھ مولی ہر آن کھُکر تیرا اِک بار پھر وکھایا سرکار کا مدینہ

پُھولوں کو پُومتا ہوں،کانٹوں کو پُومتا ہوں

لگتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کا مدینہ

جی حابتا ہے میرا ہر شے یہاں کی پُوموں

کیما ہے میٹھا میٹھا سرکار کا مدینہ

میری نظر کو ٹھائے دُنیا کا کُسن کیے؟

آ تکھوں میں ہے سمایا سرکار کا مدینہ

أَلَّهُ اللَّهُ المُصطفَّ ك قدمول مين موت ويدر

مدفن بنے ہارا سرکار کا مدینہ

عطَّار کی وُعا ہے تقدیر میں خُدایا

لکے دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ

#### تِرا شکریه تاجدار مدینه

﴿ يَكُلُامِ 15 وَمَضَانُ الْمُبَارِكِ 150ه كُومدينةُ المنوِّرِه مِن تَحريرَ فِي سعاوت عاصل بولَ ﴾ مجھے پھر دِکھایا دِیارِ مدینہ ترا شكربيا تاجدار مدينه خسيل يتا يتا خسيل والى والى حسيں سب كا سب لاله زار مدينه تُو دے اُلفت تاحدار مدینہ خدا! دل سے دنیا کی اُلفت مِٹا دے ہے ایبا خسیں ریگزار مدینہ تھلا دے چمن کے نظاروں کو بیشک عطا کیجئے چند خار مدینہ میں رضوان جنت کو تخفے میں دونگا مدینے میں گھر سب کے منحوار کا ہے جبھی تو سبھی ہیں بٹار مدینہ بنا وے مجھے ولفگار مدینہ تخفي وابطه بإخدا مصطفى كا لگا لو ذرا سا غُبارِ مدینه اگر ہویقیں رُخم کھر جائیں گے سب دکھا دو انہیں بھی بہار مدینہ رِّية بين جو بَرُ وفُرفت مِن آقا مقذر ہے ہُوں ریزہ خوار مدینہ إدهريه أدهركيول بهظكتا كجرول مين كرم مانمي تاجدار مدينه مدینے میں مرنے کا مجھ کوشرَ ف دو اشكبار آنكھ آقا دو عطّار کو ئے غوث ياشهريار مدينه

## الله عطا هو مجھے دیدار مدینہ

(١١ شوال المكرم ٢٦١ هكوبيكلام قلمبندكيا كيا)

الله عطا ہو مجھے دیدار مدینہ

موجاؤل ميل پھر حاضر دربار مدينه

م الميل مرى محروم بين مدّت سے البي

عرصه جوا ويكها نهبيل گلزارٍ مدينه

پھر دیکھ لول صُحُرائے مدینہ کی بہاریں

پھر پیشِ نظر کاش! ہوں ٹہسار مدینہ

پھر گُنْبدِ خَضْرا کے نظارے ہول مُیتّر

الله وكھا وے مجھے انوار مدينہ

خاک آنکھوں میں مُحبوب کے کویے کی سجا کر

دیے کو سلامی چلوں دربارِ مدینہ

ا الحدد ُلِلْه بار ہا تھوں میں فاک مدید لگا کرسلام کیلئے حاضر ہونے کی سعادت پائی ہے، اِس کیلئے سُرے کی سکل کی اکثر جیب میں رہتی تھی بیسعادت پھر پانے کی آرز و ہے۔ کیا کیف و سُرور آنا تھاافسوس وہ میرے شخص خواب وہ گویا سبھی اَسفار مدینہ

> تعظیم کو اُٹھ جاتے سبی قافلے والے جوں ہی نظر آتے انہیں آثار مَدینہ

پڑھ پڑھ کے سایا ہے اِنہیں کلمہ طبّیب<sup>ع</sup>

ایمال پہ بیں شاہد مرے انتجار مدینہ

شاوائي جنت كا مين مُمَكّر نہيں ليكن ہے مُشْن ميں بے مثل چُمن زار مدينہ

ا: متعدد بار پ در پ سفر مدید نصیب ہوا گرتاد م تحرید 8 سال سے محرومی ہے۔ اِس شعر میں اُن متعدد بار پ در پ سفر مدید نامید کر مدید کا کا مدید کا مدید کا مدید کا کا مدید کا مید کا مدید کا مدید

افسوس! مرے نَفْس کو پھولوں کی طلب ہے آول میں ساجا مرے اے خار مدینہ

کثرت سے وُرُود اُن پہر پڑھورب نے جو حایا

سینے میں اُڑ آئیں گے انوار مدید

سرکار بُلاتے ہیں مدینے میں کرم سے

أس كو كہ جو ہو دل سے طلبگار مدينہ

رِحْلَت کی گھڑی ہے مِرے اللّٰہ وِکھا دے

حِرْف ایک جھلک جلوہ سرکار مدینہ

السلُّمه مجھے بخش، نه ہو خَشْر میں پُرسِش

كر نُطْف وكرم از چ سركاد مدينه

یارب ولِ عطّآر پہ چھائی ہے اُدای

کر شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ

# اللهى د كهادث جمالٍ مدينه

کرم سے ہو پورا سُوال مدینہ عنایت ہو مجھ کو وِصال مدینہ دِکھا مجھ کو زشت و جال کہ پینہ مری جاں فدائے جمال مدینہ كرم ياشه خوش خِصال مدينه مُنیِّر ہو مجھ کو وِصال مدینہ مجھے از طفیل بلال مدینہ نه نکلے بھی بھی خیال مدینہ مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ تنہیں دو جہاں میں مثال مدینہ ہوں اُمّید دارِ نُوال<sup>ع</sup> مدینہ

والبى وكھاوے جمال مدينہ عطا سیحئے حاضری کی سعادت وکھا دے مجھے سبزگنگد کے جلوے پہنچ کر مدینے میں ہوجائے مولا مجھے''چل مدینہ'' کا مُودہ سادو ہوں یہارے نبی! ختم لمحات فرقت غم عثق سَروَر خداما عطا كر خُدائے محمد ہارے ولول سے سدا رَخْمُتُوں کی برستی جھوٹی ہے مُعَظِّر مُعَظِّر ہے سب سے مُنوَّر سبھی یارہے ہیں اس درہے میں بھی قدم چوم کر سر یہ رکھ لینا عطار نظر آئے گر ٹونیہال<sup>ع</sup> مدینہ

ل جِال بَكِلَ كَي تِنْ عِيهِ اللهِ عِن بِهِ اللهِ عِن إِيدار عِلْ إِحدان ، تَجْتَشْ وَ عَلَيْ اللهِ

#### مدّت سے مرے دل میں ھے ارمان مدینہ

روضے یہ بُلا کیجئے سُلطانِ مدینہ مُدّت سے مرے دِل میں ہارمان مدینہ اے کاش! بیٹنج کے درِ جانان مدینہ ہوجاؤل میں سو جان سے قربان مدینہ بے إذن ہو كيے كوئى مہمان مدينه آتے ہیں مُقدُّ رکے سِکندر برے دَریر روتا رہوں تڑیا کروں اے جان مدینہ آگ ایسی لگا دیجئے قلب اور جگر میں گزار یہاں کے اے اچھے نہیں لگتے آ تکھول میں سائے بیں بیابان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں مراجی نہیں لگتا بس مجھ کو بُلا کیجے گُستانِ مدینہ نظرول مين بنيين كاش! بَيابانِ مدينه وُنیاکے نظارے ہمیں اِک آ کھینہ بھائیں ديوانه چلا سُوئے بيابانِ مدينه لندن كوئى جايان جلا مال كمانے جب خُلدِ يُرين بھی نہيں ہُم شانِ مدينه وُنيا كا كُونَى شَهر ہوكس طرح مُمَاثِل ؟ كرويحيخ ويداري ألتحصين مرى تفنذي اے جان جہاں ئید و سلطان مدینہ سركار! كرم ازيخ حُتان مديد اكاش! مُبِلَغ ميں بنول دين مبيں كا اور اِس کو بنالیجئے مہمان مدینہ قدموں میں بُلا لیجئے بدکار کو آقا عظّار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے

ديديج بقيع إس كوتو سلطان مدينه

364

ا جنگل سے بیش

### أه اب وقتِ رخصت هے آیا الوداع آه شاہِ مدینہ

(مدین طینید کی پہلی بار حاضری کی سعاد عظمیٰ ...فل حد میں حاصل ہوئی بیا اودا می کلام رُخصت کے وقت سمبری جالیوں کے سامنے میس مواج بہشر ریف کے قریب چیش کیا گیا )

ألوداع آه شادِ مدينه الوداع آه شاهِ مدينه پچر کی اب گھڑی آ رہی ہے الوداع آه شاو مدينه دل کا عُنچہ خوشی سے کھلا تھا الوداع آه شاهِ مدينه اے مُعطَّر مُعَثَّر بُواوُ! الوداع آه شاهِ مدينه موت بھی یاؤری میری کرتی الوداع آه شاه مدينه عِشْق میں تیرے مُھلتا رہوں میں

آہ اب وَقْتِ رُخصت ہے آیا صدمه پنج کیے شہوں گا نے قراری بڑھی جا رہی ہے دل ہُوا جاتا ہے یارہ یارہ سس طرح شوق ہے میں جلا تھا آه! اب چُھوٹا ہے مدینہ عُوئے جاناں کی رنگیں فضاؤ! لو سلام آجری اب ہمارا كاش! قِسمَت مِرا ساته ويق جان قدموں یہ قربان کرتا سوز اُلفت ہے جاتیا رہوں میں

چاہ دیوانہ سمجھے زمانہ الوداع آہ شاہِ مدینہ میں جہاں بھی رہوں میرے آقا ہو نظر میں مدینے کا جلوہ الجاتا میری مقبول فرما الوداع آہ شاہِ مدینہ کی میں کر رہا ہوں کا بول کا کر سکا ہوں کا کررہا ہوں کی ہوا گل آثاثہ الوداع آہ شاہِ مدینہ آئکھ سے اب ہُوا خون جاری کو پھر کہانا جلد عظّار کو پھر کہانا الوداع آہ شاہِ مدینہ الوداع آہ شاہِ مدینہ الوداع آہ شاہِ مدینہ

#### شماتَت کی تعریف

دوسرول کی تکلیفول اورمسیبتول پرخوشی کا اظهار کرنے کو محالیّ ہیں۔ شعالیّت کہتے ہیں۔(حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ ج ۱ ص ۱۳۱)

ینه اِد خون کے آنسورونا ''کاوردے اِس کے معنیٰ میں ' دغم سے رونا۔''

# هر دم هو مِرا وِرُد مدینه هی مدینه

بن جائے مِرا دل رزی الفت کا خُزینہ ہر دّم ہو ہرا دِرُد مدینہ ہی مدینہ وه کحه وه دِن أور وه آجَائِ مهينا پھر کاش! تڑیتا ہُوا پہنچوں میں مدینہ ویدار کی خاطر ہو عطا آ نکھ بھی بینا طیبه میں نُلا کر مجھے سلطان مدینه اور یادتری دل میں رہے شاو مدینه سینہ ہو مدینہ تو مدینہ سے سینہ آجَائِ مُجِمِعِ كَاشِ! فَتَهَنْشَاهِ مدينه رونے کا تڑینے کا چُھڑ کنے کا قُرینہ عِصیاں کے تُلاظم عمیں پھنسامیراسفینہ ڈوبا میں سنھالو! مجھے سرکار مدینہ اے ٹور خُدا ٹور بھری دِل پی نظر ہو ہو تُور سے پُرٹور یہ نے تُور گلینہ مرنايري الفت مين يرى ياد مين جينا سرکار! حمنًا ہے یُونہی عُمر بَسر ہو روتی رہیں آئکھیں توسُلگتا رہے سینہ عَمْلَین ترےم میں رہوں کاش! ہمیشہ أترب نەنشەاس كاتبھى شاۋ مدينە ساقی! مجھے جَام ایبا مُبَّت کا یلادو پھر مَلنا کفن پر جو ملے أن كا پيينه تم خاکِ مدینہ مرے لاشے پیچھٹر کنا عطّار طلگار ہے بس نظر کرم کا لِلَّه كرم، جانِ كرم، بير مدينه

ي موجن كَيَّيْر ع م يَجْيد ع ي تَعْييد التي تيتي يقريبال ال كالراد كالمعنى "ول" ب- ان معنول ير" باور كلية التي تاريك ول-

#### کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ

(المحمدُ لِلَّهُ عَزْوَجَلَ بِمُكَامَ ٧ دُو الحجةِ الحرامِ ١٤١٠ هَ وَ مَكَدُّ المحرمة وَادَهَااللَّهُ شَرَقَاقً تَعَطِيْمًا سُ*نِّجُ رِيرُ نِي* كَي سعاوت حاصل بوتي)

لگاتا رہے ول صدائے مدینہ

مر عاشِقوں کو زلائے مدینہ

نظر میں مِری بس سائے مدینہ

خُدارا تُو آکر ہوائے مدینہ

وہ کشکول لے کرکے آئے مدینہ

شب و روز دریا بهائے مدینه

مِرا قلبِ تِيره ضِياحٌ مدينه

بُرائے زیارت وہ آئے مدینہ

بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ

نه کیول رات دن جگمگائے مدینه

عطا کر البی قضائے مدینہ

كرم كر خدايا برائے مدين

کروں وم بدم میں ثنائے مدینہ

خدا کی قشم! پیاری پیاری ہے جعَّت

جہاں کے نظارے ہول آنکھوں سے اوجھل

بکھلا دے کلی میرے مُرجِعائے ول کی

جے حابیئے دونوں عالم کی دولت

عِنایت سے اللّٰہ کی رَحْمتوں کا

ہے پیرو مُرشد تُو فرما دے روش شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب

نه وے باالی! مجھے تختِ شاہی

شب وروز جلوے ہیں ما دعرب کے

تخفي وابطه غوث و احمد رضا كا

بقیع مبارک میں مدفن عطا ہو

مِرِی خاک جس دم أڑے باالی اسے کاش اُڑائے ہوائے مدینہ یر وی بنا مجھ کو جنت میں اُن کا خُدائے محمد برائے مدینہ لگا فجر میں بھائی گھر گھر یہ جا کر ذرا ول لكاكر "صدائے مدینه" میں دیتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ جود بےروز دو'' درس فیضان سنت'' میں ویتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ سفر جو کرے قافِلوں میں مسلسل میں دیتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ جو مابند ہے اجتماعات کا بھی جو نیکی کی دعوت کی دھومیں محائے میں دیتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ زبال يرجو "قفل مدينة" لكائ میں ویتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ جو آنگھول يہ قفل مدينه لگائے میں دیتا ہوں اُس کو دعائے مدینہ دکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ جود بوانے فرقت میں روتے ہیں آقا دے سوزِ جگر چھم تر قلب مُضْطَر مجھے ماالی برائے مدینہ یہ عظار مکے سے زندہ سلامت تزیبا ہوا کاش آئے مدینہ ا: فَجْرَى فَمَازَ كَ لِنَهِ جِكَانَا وعوتِ اسلامي كه مدني ماحول مين" صدائه مديد "لكانا

کہلاتا ہے۔

## خُوشا جھومتا جارھا ھے سفینہ

يَبَيْنِي حائمل كَان شياءَ اللَّه مدينه نُوشًا حجومتًا جا رہا ہے سفینہ أب آئے گا ملّہ چلیں گے مدینہ أب آيا كه أب آيا جَدِّه كا ساجِل نعيب آب زم زم مُجھے ہوگا بينا میں مکتے میں حَا کر کروں گا طواف اور خُداما مدینہ نظر آئے بُول ہی تڑپ کر بگروں دے دے ایبا قرینہ كهان وُه مَدينه كهال مين كمينه نہ کیوں میری قسمت یہ رشک آئے مجھ کو رے ورد لب كاش! بر دم الى نظر ٹور کی ٹور رٹ اُنگلی ہو مرے دِل کا جیکا دو مُیلا گلینہ كرم كيجرآ قا دبائين نه مجھ كو تجھی نفس و شیطال اے شاہ مدینہ بحا لیجئے مُجھ کو فیش سے آتا عطا کیجئے سُنتوں کا خزینہ يلا دو مجه سّاقيا! جَام اليا رہوں مُست و بَخُود میں شاہ مدینہ ترے عشق میں کاش!روتا رَہول میں رہے تیری ألفت سے معمور سینہ

تُو لِلَهِ دے الّٰہی! مقدّ ربیں میرے مدینے میں مرنا مدینے میں جینا مجھے کاش مل جائے اُن کا پیپنہ یہ تشلیم، عُدہ سے خوشبوئے جنت يرباني اب آجاؤ شاہ مدينه مریض مَحَبَّت کا وَم سے لبول بر بقیع مُبارَک میں وَو گز زمیں دو خُدارا كرم تاجدار مدينه ا رُلاتی ہے اُن کو تو یادِ مدینہ نہیں روتے عُقَاق دنیا کی خاطِر مجھے کاش مل جائے وہ چشم بینا نِگاہوں میں ہر دَم مدینہ بسا ہو جہال میں بب آتا ہے جج کا مہینا تڑیتے ہیں روتے ہیں دیوانے تیرے وِكُمَا وَيَحِيُّ مَا أَنْهِينِ بَهِي مَدينِهِ رَّاستے ہیں جو دید طیبہ کی خاطِر پلا دو جمیل جام دیدار سَاقی! كرم رتشه كامول بيه شاو مدينه بافن الی بری سب خدائی ہے میخانہ تیرا برا جام و مینا تهبیں اے مُبَلِغ! ہاری وعا ہے کئے جَاوَ طے تم ترقی کا زینہ رئي اُلِحُ آقا كے ديوانے عطار مدینے کی جانب چلا جب سفینہ

### پھر مجھے آقا مدینے میں بُلایا شکریہ

شكريه كهر تُكْبُد خَفْرا وكهايا شكريه اليى نورانى فضاؤل مين بلايا شكريه میری بخشش کا بہانہ یوں بنایا شکریہ خوب آقا آب زم زم بھی بلایا شکریہ کس زبال ہے ہوادا تیرا خدایا شکریہ میٹھے مکتے میں مجھے جَلوہ دکھایا شکریہ آستانه بم غریبوں کو دکھایا شکریہ كا نحسين و دِلكُشا منظر دَكُهايا شكريه دِلنواز و دِلكُشا جلوه دكھايا شكريه اسے ناکارہ تکتے کو نبھایا شکریہ حوصلہ ہم عاصوں کا بوں بڑھایا شکر یہ یبار سے تم نے ہمیں کھانا رکھلا یا شکر پیر میں نثار آ قا مجھے پھر بھی نبھایا شکر پیر تھا مگر تُو نے مجھے اپنا بنایا شکریہ اینے غم میں اپنی اُلفت میں رُلایا شکر بیہ

بھر مجھے آ قا مدینے میں بُلایا شکریہ جس جگه آئھوں پُبر انوار کی ہیں ہارشیں روضة انور کے زائر کے شہاتم ہوشفیح بجرطواف خانهٔ كعبه كالجنثا بي ثُمرُ ف مجھ سے عاصی کوشَرَ ف حج کا عطا فرمادیا یاالی! اینے پیارے کی ولازت گاہ کا بھیک لینے کیلئے بارب حبیب باک کا بجرمدين كالحسين وخوبصورت واويول مسجد نبوی کے محراب اور مِنْر کا شہا! مندلگا تا تھا کہاں دنیا میں کوئی بھی مجھے آه! ثم رویا کئے اُمّت کے ثم میں یانی خودرے کھو کے شکم پراہے پتھر باندھےاور مجھ ذلیل وخوار ونیادار کی اُوقات کیا! يساد سولَ الله! لوگون نے مجھے تھرا دیا إس قُدُّ رَلُطف وعِنايت اپنے نافر مان پر

الل سُنَّت كا مجھے خادم بنایا شكريہ سُنَّتُوں کو عام کرنے کا مجھے جذبہ دیا مجھ سے عاصی کو غلام اپنا بنایا شکر سے شکریه کیونکر شہا تیرے کرم کا ہو ادا میری عزت الل سنت کے دلوں میں ڈال دی اور أعدا ير مرا سكّه بثمايا شكريه آ فتوں ہے آپ نے اُس کو بچایا شکر پیر ول عيجس في اغفني يارسول الله! كما بال بال أعظم يكار ابنا، خدايا شكريه خاتمه بالخير جو ميرا مدين مين اگر نکد کو جلووں سے آکر جگمگایا شکر سے وَفُن كرك جب مر احْدَاب آقاطدة جام کوثر جلد رَحمت سے بلایا شکریہ يال الجي بزھنے بھي يائي تقي مندميري خشر ميں ڈھکے بردہ این دامن کا چھیا یاشکر سے عیب مخشر میں گھلاہی جا ہتے تھے میں شار سُوئے دوزخ جب مُلائِک جُھ کولیکرچل دیے میں ترے صَدْقے مجھے آ کر چھڑا باشکر یہ ہے بڑوی ظام میں اپنا بنایا شکریہ شكريد كيونكر ادا موآب كا يامصطف تم نے تھاما، جب بھی میں ڈیمگایا شکر سے گرچه شیطان برگفری ایمان کی ہے گھات میں عُفْر ہے ہم بینواؤں کو بحایا شکر بہ دولتِ ایماں عطا کی اینے دامن میں لیا دے دیا عظّار کو مريشد ضِياءُالدِّين سا اور سگ غوث و رضا اِس کو بنایا شکریه

# اللَّه اللَّه ترا دربار رسولِ عَرَبي

تیرا دربار کرم بار رسول عُز کی غَمْز دوں کے بھی ہو عمخوار رسول عُرُ کی تم رسولول کے بھی تمر دار رَسُول عُرُ کی بس برا بی رہوں بیار رسُول عُرُ کی تم مدینے کا وہ گلزار رَسُول عَرَ بی گُذُید سبر کے انوار رسُول عُر کی اور ہو یہ ترا بدکار رَسُول عُرُ لی وُهول بھی پھول بھی اور خَاررسُول عَرُ لِی كاش! أى آن ہو دیدار رسُول عُرُ لی ہے سخی آپ کا دربار رسول عرابی میں فَقَطَ تیرا طلب گار رَسُول عَرَ کی بس روييا ربول سركار! رسُول عُرُ لي خون روتا رہوں سرکار! رَسُول عُرُ کی ہر گھڑی ہو یہی تکرار رسُول عُرُ کی میرے سرؤر مرے سردار زسول عُز کی

الله الله ترا دربار رسول عربي یے گسوں کے ہو مدد گار رسول عُر کی کل خُدانی کے ہو مختار رسول عُرُ لی إك نظر ماشه أبرار رسول عَرَ لي پھر دکھا دو مجھے اِک بار رسول غرّ کی سامنے ہوں ترے مینار رسُول عُرُ کی تیرا صُحْرا، ترا تهسار رَسُول عَرُ کی تیری د بوار کو پُوموں ترا دروازه بھی بُول ہی روتا ہوا آؤں میں ترے روضے پر کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی وَر ہے آ قا كوئى دولت ،كوئى ثَرُوَتُ كُوئى هُبرت جاہے آتش عشق بحر کتی ہی رہے سینے میں آپ کے بیجر کاغم کاش رُلائے مجھ کو ہو"مدینہ ہی مدینہ"مرے کب پراے کاش مُجِھ کو دیوانہ بنا لو شہ والا اپنا ا : ونیا جہان ع : مالداری ع : غدائی

آغیبیا کم ہوں کہ ہوں نادار رَسُول عَرَ کی وه بھی دیکھیں ترا دربار رَسُول عَرُ کی آه! فیشن کی ہے یکغار عن رسُول عَرَ کی دُور فیشن کی ہو بھرمار رَسُول عَرَ کی سُنْتُوں کا کروں پُرجار رَسُول عَرَ کی آئکھ ہے کب سے طلبگار زنول عُرُ لی میرے حامی ہم ہے عمخوار رّسُول عَرَ کی جَال بُلُبُ ہے بڑا بار رسُول عُر لی قُبر میں ہوگا جو دیدار رَسُول عُرُ کی أَلْمُدد يَاشِهِ الرار! رَسُول عُرَ لِي بُوں گناہوں میں گرفتار رَسُول عَرَ کی دو فِفا سَيْدِ أَبِرارِ رَسُولُ عُرُ لِي يْرِ بُول بِكس كا؟ يِرَاسِ كاررَسُولُ عَرَ لي نیک بن جاؤں میں سرکار، رَسُولُ عُرَ کی ہو نظر سُوئے گنہگار رَسُول عُرُ لی کهه دو اینا سگ دربار رسول غری ا عنى كى جع فبى يعنى مالدارى حمله سى بربائ ى مرف كقريب

تیرے دربار گئر بارے سب سائل ہیں تیرے دیوانے تڑیتے ہیں مدینے کیلئے وُورسُنت ہے مسلمان ہوئے جاتے ہیں سُنُّوں کا ہو عُطا دَردِ مسلمانوں کو میرا سینه تری سُنت کا مدینه بن جائے جًام ديدار بلا دو مرے آتا! اب تو مشكلين ميري ہوں آسان برائے مربشد وابيطه غوث و رضا كا سُر بالينَّ آجا مُسكرات ہوئے عُشّاق چلے دُنیا ہے حُبُ وُنیا میں گرفتار ہے نفس ظالم دل بہ شیطان نے آتا ہے جمایا قبضہ آه! بردهتا بي جلاجا تا ہے مُرض عِصياں میں گنهگار، سیه کار و خطا کار سہی ميري ۾ خصلت بد ؤور ہو جَان عالم! گری کنشر سے بے تاب ہوں شاہ کوثر أب تو سُر كار! هو عطَّار يه نظر رَحْمت

#### حاجیوں کے بن رھے ھیں قافِلے پھر یانبی

حاجیوں کے بن رہے ہیں قافِلے پھر یانی ! پھر تظر میں پھر گئے جج کے مُناظِر یانی!

کررہے ہیں جانے والے فج کی اب میاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دوکرم پھر یانی!

> آه! پِلِّے زَرِنْہِیں رَخْتِ سفر سَروَر نہیں ثُم بُلالو ثُم بُلانے پر ہو قادِر یانی!

بِمُسْ قَدُر تَهَا خُوشُ مِجْهِ جِبِ بِيشِ آيا تَهَا سَفر

مُجھ کو اَب کی بار بھی بُلوائے پھر یانی!

دِل مِراعمکین ہے اور جَان بھی ہے مُضْطَرِب

مُرشِدى كا واسطه بُلوائيَّ كِير يانبي!

غم کے بادَل چھارہے ہیں آ ہ! میرے قلب پر

حاضِری کی دو اِجازت مجھ کوشم پھر یا نبی!

اُلْلَهِ مَشْرا کے عَلْوے دیکھنے کب آؤل گا کب تک أب تزیاؤ گے تُم مُجھ کو آیش یا بی! 444

آب بی اسباب آقا وکھر مُبَیّا کیجے پھر دکھا دیجے مدینے کے مناظر بانی! کِس طرح تسکین دُوں گا میں دِل عملین کو رَه كيا كر حَاضِرى سے ميں جو قاصِر يانبي! مجھ یہ کیا گورے گی آ قا! اِس برس گر رہ گیا ميرا حال ول تو ہے سب تم يه ظاہر ياني! آه!طیبه ہے اگر میں دُور رہ کر مر گیا رُوح بھی رَنْجُور ہوگی کِس قدَر پھر یانی! مِثْلِ سَابِق إِس بَرْس بَهِي كَيْجِءُ ظَرِ كُرْم مِين أَرَفَت سال آيا تها بالآفِر ياني! جو مدینے کیلئے رہتے ہیں آقا بے قرار وہ بھی ہو جائیں ترے روضے یہ حاضر یانبی! عاک سینه حاک دِل سوزِ جگر اُور پُشم تر دبیجئے مجھ کو طَفیلِ عبدِ قادِر یانی! بالیقیں قرآن عظمت پرتمہاری ہے گواہ شابد و قاسم هو تم طَيب هو طاهر ياني!

تُم كو عِلْمِ عَيب مولا نے عطا فرما دیا كر دیا ہر جَا پہ حاضِر اور ناظِر یا نبی! استِقامت دین پر مجھ كو عطا فرمایتے یا دسولَ الله برائے آلِ یابر یا نبی! آپ سب عَیوں میں آفضل اور میں بَدكار آہ! عاصوں میں ہوں یگانہ اور بادر یا نبی!

عاصی و بُدکار کے اپنے خدائے پاک ہے ۔ بخشوا دو سب صَغائر اور کیائر یائی!

> بال بھی پیکا نہ میرا تو کوئی کر پائے گا کیوں کہ میرے تُم ہو جامی اور عاصر یا نبی!

تِشْنُگَانِ دِيدِ كُو ہُو دِيدِ كَا شُرِمَت عطا انطُفَيلِ غُوثِ اعظم عَبدِ قادِر يانِي! گاگ نجر بر دا كا

آه! ميرا کيا بخ گا گر نہ تج پر جاسکا ہو کرم عظّار پر ہوجائے حاضر ياني!

ا: آل بايس عليه الوصوان برخوب فلم وسم كي بياز توف مح تفير بحر بيدين برغابت قدم رب تفسكاش!ان كظيل بمين بحي إستفامت في الدين نصيب وجائد

## هو مبارَك اهلِ ايمان عيدِمِيلادُ النَّبي

مو مبارّک ابل ايمان عيدميلا دُالنّي بو گئی قسمت دَرَخشاں عیدمیلادُالنّی خوب خوش بين ځور و غِلْمان عيدميلا دُالنّي بر مَلك مسرور و شادال عبدميلا وُالنِّي چار سُو ہیں کیا چھماچھم رَحْتوں کی بارشیں جهومت بين ابرباران عيدميلا وُالنَّى نور کی پُھوہار برس جار ء ہو ہے روشی ہو گیا گھر گھر پُراغاں عدمیلا دُالنِّی جار جابب وُھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلماں عیدمیلا دُالنّی عرش ہر حاروں طرف صل علی کی دھوم ہے

آ گئے ہیں نُورِ یُزداں عیدمیلا وُالنَّی

غنچ کینگے، پھول مہم ہر طرف آئی بہار ہو گئی صح بہاراں عیدمیلا وُالنّی جانتے ہو کیوں ہے روش آساں پر کہکشاں ہے کیا حق نے پراغال عیدمیلا وُالنی ہم نہ کیوں روثن کریں گھر گھر دیے میلا و کے خود کرے جب حق پُراغال عبدمیلا دُالنِّی عیدمیلا دُالنِّی تو عید کی بھی عید بالقيل ہے عيد عيدال عيدميلادُاللِّي عیدمیلاوُالنّبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی اس یہ غُزاتا ہے شیطاں عیدمیلا وُالنّی آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہوگئی خوب حجومو ابل ايمال عيدميلا وُالنِّي آؤ دیوانو! چلو سب آمنہ کے گھر چلیں نور سے کھر لائیں داماں عیدمیلا وُالنّی خوب جھومو اے گنہگارو! تمہاری عید ہے ہو گیا بخشِش کا سامان عیدمیلا دُالنّی

عم کے مارو! بے سہارو! بس تمہاری عید ہے ہو گیا راحت کا ساماں عیدمیلادُالنِّی بيقرارو! دلفيگارو! بس تمهاري عيد كيول هو حيران و پريشال عيدميلا دُالنَّى نصيبو! اب عنول كا دُور اندهيرا بوگيا مناؤ خوب خوشيال عيدميلاوُالنِّي مُن أُتِهِ مُرجِهائ ول اور جان ميں جان آگئ آگئے ہیں جانِ جاناں عیدمیلاوُالنی بے کسوں کے دن پھرے اور عم کے مارے بنس بڑے ہو گیا خوشیوں کا سامان عیدمیلادُالنی إن شاءَ الله آج"عيدي"ميل ملي مغفرت ہے جھی شیطال بریشال عیدمیلا دُالنّی ياني! ايني ولادت كي خوشي ميں اينا غم و یجئے طیب کے سلطاں عیدمیلا ڈالٹی عيد ميلاؤاللهي كا وابطه عطّار كو بخش وے اے ربّ رحمال عیدمیلادُالنّی

#### دل سے مِرے دنیا کی مَحَبَّت نھیں جاتی

ول سے مرے دنیا کی مُحبَّت نہیں جاتی سرکار! گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی

دن رات مسلسل ہے گناہوں کا ٹسکسُل کچھ تم بی کرو نا یہ نگوست نہیں جاتی

> کھانے کی زیادَت ہےتو سونے کی بھی کثرت اور خَندہ بے جا<sup>ل</sup> کی بھی خصلت نہیں جاتی

گو پیشِ نظر قبر کا پُرھول گڑھا ہے افسوس! گر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی

> اے رَحْمتِ کونین! کمینے پہ کرم ہو بائے! نہیں جاتی بُری خصلت نہیں جاتی

جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں ترے غم میں سرکار! گر دل کی قَساوَت ِ نہیں جاتی

لِ فُشُول بنسي لِ سَخْق

کیا ہو گیا سرکار! خیالوں کو ہمارے آغیار کے فیشن کی گئوست نہیں جاتی گو لاکھ بُرا ہی سہی مایوں نہیں ہوں

صد شکر کہ اُمیدِ ففاعت نہیں جاتی

عادت مجھے معلوم ہے آقا کی کسی کا دل توڑ کے جاتی نہیں رَحْت نہیں جاتی

"اپنول" کو تو سرکار! تباہی سے بچا لو بے حاروں کے سینوں سے عداوت نہیں حاتی

> اللهُ عَنى! شانِ ولى! راج دلوں پر ونیا سے چلے جائیں طکومتِ نہیں جاتی

کھ الی کشش تھ میں ہے اے فہر مدینہ! گو حاضری نو بار ہو حسرت نہیں جاتی

> ئیرنگی <sup>کا</sup> ونیاکے تماشوں کی خبر ہے عطآر تو کیوں دل سے یہ الفت نہیں جاتی مس

لے فریب۔وھوکا۔جادوگری

### میں جو یُوں مدینے جاتا تو کچہ اور بات ھوتی

میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی مجھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی

میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شَرَف تھا لیکن و بیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی

> غمِ روزگار میں تو مرے اُشک بدرہے ہیں بڑا غم اگر زُلاتا تو کچھ اور بات ہوتی

نه فَضُول کاش! ہنستا تری یاد میں ترمیا مجھے بچین ہی نه آتا تو کچھ اور بات ہوتی

> یک آہ! لکرِ دنیا مِرا دل جُلا ربی ہے غم چر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی

یہاں قبر میں کرم سے تری دید مجھ کو ہوگی جو بقیج پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی بُرُ بَانِ زائریں تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ارے زائرِ مدینہ اِٹُو خوثی ہے ہنس رہا ہے دلِ غمزدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی مِری آ کھ جب بھی کھلتی تری رَحْمَوں ہے آ قا کچھے سامنے ہی پاتا تو کچھے اور بات ہوتی ٹو مدینہ چھوڑ آیا کچھے کیا ہوا تھا عطآر

#### بُهتان کی تعریف

وَ بِن كُم الربانا تو يجه اور بات ہوتی

کی فخص کی موجود گی یا غیر موجود گی میں اُس پر جھوٹ بائد ھنا بُہتان کہلاتا ہے۔ (السَددِ مَنَّةُ النَّذِيةَ عِلَى مِن ١٠) اس کوآسان لفظوں میں یوں بیجھے کد بُر اَلَی شہونے کے باؤ جُود اگر پیٹے بیچھے یا رُدی و در برائی اُس کی طرف منسوب کردی تو یہ بُہتان بوامثاً بیچھے یا منہ کے سامنے دیا کار کہد دیا اور دور یا کار شہویا اگر بوٹھی تو آپ کے پاس کوئی خُبُوت نہ ہوکیوں کہ ریا کار کہ اَنہتان بوا۔ ریا کاری کا تعلّق باطبی اَمراض ہے ہے لہٰذا اس طرح کی کور یا کار کہنا بُہتان بوا۔

### ٹھنڈی ٹھنڈی ھوامدینے کی

مُهِكَى مُهِكَى فَضا مدینے كی مجھ کو گلماں وکھا مدینے کی رات رونق مفزا مدینے کی وُهوب بھی واہ وا مَدینے کی گرمیاں مرحما مدینے کی يَثْيَال ولَكُمُا مدينے كي جھاڑیاں خوشمًا مدینے کی وادیاں مرحما مدینے کی حالیاں ولکشا مدینے کی کیف آور فضا مدینے کی ے مارک ہوا مدینے کی ے مُنوَّر فَشَا مدے کی ہر طرف سے ضیا مدینے کی جِمَا گئی ہے گھٹا مدینے کی لے لو خاک جفا مدینے کی راہ لے اے گرا مدینے کی آکے باد ضا مدینے کی

ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی آرزُو ہے خُدا مدینے کی ون ہے کیما مُنوّر و روشن حیاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پُر گیف آور ہے موہم سُر ما پُھول توپُھول خارجھی دل کش ہے چمن تو حسین کانٹوں کی ہے پہاڑوں یہ ٹورکی کا در سبز گُنْبُد کا تحسن کیا کہنا گیف ومستی بھراسماں ہےواں ہر گھڑی رحمتیں برستی ہیں ذره ذره ومال کا تُورانی ظلمت شب ڈرائے گی کیونکر! غمز دو آنکھ کھول کے دیکھو کیوں ہو مایُوس اےمریضو!تم جھولیاں بھر کے تو بھی لائگا میرے مُرجھائے دِل کوجھوں کادے

وے دو رُخصت شہا! مدینے کی بھائیو! دو دُعا مدینے کی ہو گدائی عطا مدینے کی ہر نفس ہو صدا مدینے کی ما لگتے ہیں دُعا مدینے کی یاد آئی شہا مدینے کی جب گلی ریکھنا مدیخ کی مجھوم کے پُومنا مے کی راحتیں کوٹنا مینے کی ہو احازت عطا مدینے کی

قافلے حاجیوں کے ہیں تیار ہے تمنا بقیع غرقد کی سَلْطُنَتْ كَي طَلَب نَہِينِ آقا كاش! بر آن ياد تزيائـ! رَات دِن به تمهارے دیوانے بھر میں رو رہے ہیں دیوانے اینے بُوتے اُتار لینا تم پُوم کے پُھول، دُھول کو بھی تم خاک در کا لگا کے شرمہ تم ایک مُدّت بُوئی حُدائی کو نُوبَ بَحومين گيلو شامين گي و کيسته جي فضا مديخ کي مجھ کوقد مول میں مُوت دے کر پھر دے دو تھوڑی ی جا مُدینے کی بائے افسوس! میں بنا انسال کیوں نہ مٹی بنا مدیے کی

> جا کے عطّار پھر مدینے میں رخمتیں کوٹنا مدینے کی

ا بسانس

### شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ! کیا بات ھے مدینے کی

شاہ تم نے مدینہ اپنایا،واہ! کیا بات سے مدینے کی اپنا روضہ ای میں بوایا، واہ! کیا بات ہے مدینے کی مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا، واہ! کیا بات ہے مدینے کی راستہ مغفرت کا دکھلایا، واداکیا بات ہے مدینے کی ہر طرف رحمتوں کا ہے سامیہ واہ اکیا بات ہے مدینے کی خوب رُتبہ عظیم ہے پایا، واہ!کیا بات ہے مدینے کی كوئى ويوانه جب مدين مين، آيا ول أس كا تحوماتيني مين اب یہ بے سافھ ہے یہ آیا، واہ!کیا بات ہے مدینے کی اللَّهُ اللَّهُ أَلْمُ مُنْكِرِ فَضَرًا اور محراب و مِثْكِر آقا کن میں جائد اُن سے شرمایا، واہ! کیا بات ہے مدینے کی خوب دنیا کے ہیں حسیس باغات اور پھولوں کے خسن کی کیا بات دل کو ہر دشت طیبہ ہی بھایا، واہ!کیا بات ہے مدینے کی

باغ طيبه كا حسن كيا كهنا، جامهُ أور جيب هو يهنا مُن سارا يہيں سمك آيا، واداكيا بات ب مدينے كى خوب صورت وہاں کے سب عبسار اور میں دھول کے حسیس أثار واوبوں یر بھی نور کا سامہ واداکیا بات ہے مدینے کی حُسن بیرس یه مرف والے کیا!دشت طیبه کا حسن بھی ویکھا؟ بول اٹھے گا مدینے گر آیا، واہ!کیا بات ہے مدینے کی جس نے کس عقیدت اینائی،اس نے آمراض سے فِفا بائی حاکے جو خاک طبیہ مل آیا، واہ! کیا بات ے مدینے کی جو مصيبت كا آگيا مارا، دُور عم أس كا ہو گيا سارا ر کھل أشا جو كه ول تھا مُرجهايا، واد! كيا بات ہے مدينے كى جو سُوالی مدینے آیا ہے،جھولیاں کھر کے اپنی لایاہے کوئی خالی نہ کوٹ کر آیا، واہ!کیا بات ہے مدینے کی مرے آقا مے جب آئے، کیوں نے ترانے تھ گائے حار اُو خوب کیف تھا جھایا، واد!کیا بات ہے مدینے کی قلب عاشِق نے کیف یایا ہے،روح کو بھی سُرور آیا ہے اب یہ نام مدید جب آیا، واہ اکیا بات ہے مدینے کی

شوق طیبہ میں ول سُلگنا ہے، ہم کو انجھا مدینہ لگنا ہے یادِ طیبہ ہارا سرمانیہ واہ!کیا بات سے مدینے کی زائرروضہ کو شفاعت کی، یانبی آپ نے بشارت دی بامقدر ہے در یہ جو آیا، واد!کیا بات ہے مدیخ کی كب تلك در بدر پر عرب آقا! ايخ كو ي يس موت در آقا! یہ گرا در یہ عُرض ہے لایا! واہ!کیا بات ہے مدینے کی خود کو جو عشق میں رُلاتا ہے، لائرُم کے وہ سُکون یاتا ہے أس كے أشك آ رات كا سرمايه، واه! كيا بات بي مدين كى ہرطرف جھینی بھینی ہے خوشبو، سوز ہی سوز ہرجگہ ہر سُو فرش تاعرش ٹور ہے چھایا، واداکیا بات ہے مدینے کی بس مدینه مدینه ورو اب، کاش! اکثر رہے مرے یارب دل کو نام مدینہ ہے بھایا، واواکیا بات ہے مدینے کی اینے عطّار کو شہ عالم، دے دو اپنی مُحبّت اپنا عُم کوئی ونیا کا دو نہ سرماہی، واداکیا بات ہے مدینے کی

الماشك

### مِرے تم خواب میں آؤ، مِرے گھر روشنی ھوگی

مرے تم خواب میں آؤ، مرے گھر روشنی ہوگی مری قسمت جگا جاؤ، عِنایت به بری ہوگی مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مطانا ہے کب آقائے مدینہ در، یہ میری عاضری ہوگ شهنشاه مدینه دو، تؤینے کا قرینه دو وه آنکھ آقا عنایت ہو،کہ جو اَشکول بھری ہوگی بنالو اینا دیوانه، بنالو اینا خُزانے میں تمہارے کیا، کمی بیارے نی ہوگ عم دُوري رُلاتاہ، مدینہ یاد آتا ہے تسلّی رکھ اے دیوانے، تری بھی حاضری ہوگی مجھے گر دید ہوجائے، تو میری عید ہوجائے ترا ديدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی خُزاں کا سُخْت پَہرا ہے، غموں کا گھپ اندھیرا ہے

ذرا سا مسكرا دو گے، تو دِل ميں روشني ہوگي

اللی گُذُر فَضرا، کے ساتے میں شہادت دے مرى لاش أن كے قدموں ميں، نہ جانے كب يڑى ہوگى ہمیں بھی اؤن مل جائے،شہا قدموں میں آنے کا نہ جانے کب مدینے میں، ہماری حاضری ہوگی مدينه ميرا ہو مُسكن، بقيع پاک ہو مَدفَن مری اُمّیدکی کھیتی، نہ جانے کب ہری ہوگی ترسيكر عم ك ماروتم، يكارو يارسولَ الله تہاری ہر مصیبت و کھنا دم میں ٹلی ہوگی اگر وہ جاند سے چبرے،کو جمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صح بہاراں بن گئی ہوگی فِرِ شِنْے آ کیے سر یر، بحالو شافع محشر چھیا دامن میں لو سرورا، سرا ورنه کڑی ہوگی گناہوں پر ندامت ہے،اور اُمّید طَفاعت ہے كرم ہوگا رہائى نار دوزخ سے جبي ہوگى سُرِمُحْشر وہ جس وم جلوہ زیبا دکھائیں گے فَضا صلّ على يا مُصطّف ہے گونجق ہوگی

494

وہ جام کوڑ اپنے ہاتھ سے بھر کر بلائیں گ کرم سے دُور مُحْشَر میں، ہماری تشکی ہوگ مين بن جاوَل سرايان مَدنى إنْعامات "كى تصوير بنوں گا نیک سالله اگر رَحْت بری بوگی ربول بردم مسافر كاش "مُدنى قافلول" كا مين کرم ہوجائے مولا! گر،عنایت یہ بروی ہوگی زّبال کا، آنکھ کا اور پیٹ کا قفل مدینة تم لگا لو ورنه مخشر، میں پشیانی بری ہوگی مجھے جلوہ رکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اَجُل جس وقت سرير يانبي! ميرے كھڑى ہوگى اندهرا گهب اندهرا ب، فبها وحشت کا ڈیرا ہے كرم سے قبر ميں تم آؤ كے تو روشى ہوگى مرے مُر قد میں جب عطّار وہ تشریف لائیں گے أبول ير نعت شاهِ أنبيًا أس دم تجي هوگي

# ھے کیمی ڈرُود وسلام تو،کیمی نمت لب پہ سجی رھی ہے مجھی دُرود و سلام تو مجھی نعت لب یہ سجی رہی غم ببخر میں بھی رو برا بھی حاضری کی خوشی رہی یری آئکھ میں جونمی رہی، کلی تیرے دل کی کھلی رہی مجھی دل میں ہُوک اُٹھی رہی،تو نگاہ تیری جھکی رہی مجھے کردے دیدہ ترا عطا، غم عشق سوز جگر عطا ہو بقیع پاک میں جا عطا، یہی آرزوئے ولی رہی نه کثیر مال کی آرزو، نه ہی اقتدار کی جُسَخُو میں تو سائل غم عشق ہول، مرے آ گے ہیج شہی رہی جے مل گیا غم مصطّفے، أے زندگی كا مَزہ ملا مجهى سَيل أَشِك رَوال جواء بهي "آه" دل مين د بي ربي یہ ہے زندگی کوئی زندگی، نہ نماز ہے نہ ہی بندگی یمی کت جاہ کی گندگی، تری کیوں نظر میں بسی رہی

<u>ا:</u> رونے والی آئکھ

جو نبی کی یاد میں کھو گیا، وہ خدائے باک کا ہوگیا دو جہان اُس کے سُنور گئے، اُسے آ پڑت میں خوشی رہی مجھے مانی! بڑی دید ہو، بڑی دید ہو مری عید ہو تخفیے جس نے دیکھا ہزار بار! اُسے پھربھی تشفہ کبی کربی نہ پیند آئیں چمن اُسے، نہ ہی کھیت بھائیں ہرے بھرے جونگاہ میں ہے بی ربی، تو مدینے بی کی گلی ربی مجھے اب مدینے میں لوبُلاء اس سال حج بھی کروں شہا ہو کرم ہے شبہ کربلا یہی اِلْتِجَا مَدنی رہی مری جال ہوجسم سے جب جدا، ہونظر میں جلوہ مصطفی ہو مدینے میں مرا خاتمہ، بیہ دعا خدائے عنی رہی مَد نی! گناه کی عادتیں، نہیں جاتیں، آپ ہی کچھ کریں میں نے کوششیں کیں بھت مگر، مری حالت آ ہ!بُری رہی مجھے شوق دیں شب و روز دے، یہی وُلولہ یہی سوز دے تری سنتیں کروں عام میں، کہ اِس میں تیری خوشی رہی تُو سُلِّ مدینہ کو یاخدا، عُم روزگار سے لے بچا وے عم مدینہ یٹے رضا یکی بس دُعائے ولی رہی آ: پیاس

### مل گئی کیسی سعادت مل گئی

مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی

پھر مدینے کا سفر دَرپیش ہے

پھر مدینے کی اجازت مل گئی

میرے مَدنی پیر و مُرجِد کے طُفیل

پھر مدینے کی اجازت مل گئی

کیوں نہ جھوموں کیوں نہ لوٹوں مجھ کو تو

پھر مدینے کی اجازت مل گئی

میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں

پھر مدینے کی اجازت مل گئی

ديدے يارب! مجھ كو توفيق ادب

پھر مدینے کی اجازت مل گئی

رونے والی آئکھ دیدے باخدا! پھر مدینے کی اجازت مل گئی ياالبى قلبٍ مُضْطَر پھر مدینے کی اجازت مل گئی اب تو ديدے يافدا ذوق بُول پھر مدینے کی اجازت مل گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی آتش شوق اور کر دے تیز تر پھر مدینے کی اجازت مل گئی ہو عطا سوز برال اے ڈوالحلال پھر مدینے کی اجازت مل گئی ان کے جلوے وکھے لے وہ آکھ دے پھر مدینے کی اجازت مل گئی

٣٩٨

باالبي! تُو مل گیا جس کو بھیج یاک أے رسالت مل گئی كيا مِلا در أن كا جنّت مل كئي قبرانور کی زیارت جس نے کی أس كو آقا كى فَفاعت مل كلي عرش ير نو گُڏُيدِ فرش مجھ کو یہ سعادت مل گئی بين عاشِقانِ مصطفَ وا كيا خوب قسمت مل گئي عم مدینے کا جسے بھی مل

398

دو جہاں کی اُس کو نعت مل گئی

تاجِ شاهی اُس کے آگے نیج ہے مصطَفٰے کی جس کو الفت مل گئ

ہم کو قیضانِ مدینہ مل گیا کیسی اعلیٰ ہم کو نِعمت مل گئ

> میں مدینے میں مرول اِس حال میں سب کہیں اِس کو شہادت مل گئی

"المدينه چل مدينه" جموم كر جب يكارا ول كو راحت مل گئ

جب ترك كريارسولَ الله كبا

فوراً آقا کی حمایت مل گئی

اَنْمُیا سارے کھڑے ہیں صَف بہ صَف میرے آقا کو اِمامت مل گئی

> خاکِ طیبہ سے کیا جس نے علاج ہر مَرض سے اس کو راشت مل گئ

٤٠٠

میری قست کی پی معراج ہے اُن کے کُشْشِ یا سے نسبت مل گئی دونول عالم میں ہُوا وہ سُرخرو جس کو ان کی چشم رَحْمت مل گئی میں امام احدرضا کا كَتْنِي اعلى مجھ كو نسبت مل حَمَّى راهِ سنّت میں ہُوا جو بھی ذلیل اُس کو اُن کے در سے عرقت مل گئی تھے گنہ حد سے سوا عظّار کے

ان کے صَدْقے پھر بھی جِنّت مل گئی کیوں نہ رَشک آئے ہمیں عظّار پر اس کو طیب کی اجازت مل گئی

### مِرا دل پاك هو سركار دنيا كى مَصَبَّت سے

مرا دل پاک ہو سرکار! دنیا کی مُحَبِّت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش! آقا مال و دولت سے

مدینے سے اگرچِ دور ہوں تیری مَشِیّت کے تری مَشِیّت کے تری کے سعادت دے الهی ہجر و فرقت سے

نہ لندن کی نہ امریکہ نہ پیرس کی سِیاحت سے

سُکونِ قلب ملتا ہے مدینے کی زیارت سے

خداحافظ مدینے کے مسافر جا خدا حافظ

چلیں گے سُوئے طیبہم بھی اک دن ان کی رَحْمت سے

خدا کی مجھ پہ لاکھو ں رحمتیں ہوں زائرِ طیبہ!

سلامِ شوق کہہ دینا مرا ماہِ رسالت سے

محد مصطفے اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں

جے سب لوگ گھکراتے ہیں نفرت سے مقارت ہے۔

لے مرضی کے سیر۔سفر

تہبارا نعلِ أقد س بى بمارا تاج عزت ہے ہارا وابط كيا تاج شابى سے خكومت سے جگر پياسا زباں سُوكھى خُواں چھائى بہار آئے دل پَومُردہ كھل الشّے زے جلووں كى ئوہت ہے دل پَومُردہ كھل الشّے زے جلووں كى ئوہت ہے گناہوں كى ميں چاور تان كر دن رات سوتا ہوں جگا دو يار سولَ اللّه الجھے ابخوابِ خفلت سے گناہوں سے مِرا سارا وُجُود افسوس ہے لِتھڑا گھے اب پاک كرد ہے گناہوں كى مُحْوست سے مِرا سارا وُجُود افسوس ہے لِتھڑا

ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں بائے عدامت سے

کرم اے شافع کُشُر کھلے اعمال کے دفتر گو بدکار و کمینہ ہوں مگر ہوں تیری اُمت ہے

لے مرجھایا ہوا سے تروتازگی۔پاکیزگ

2.4

نہ نامے میں عباوت ہے نہ یلے کچھ ریاضت ہے الی ! مغفرت فرما ہاری اپنی رَحْت سے اللي! واسط ويتا مول مين ميشه مدين كا بیا دنیا کی آفت سے بیا عقبیٰ کی آفت سے مسلماں عید میلاؤالنّبی پر شاد ہوتا ہے فَقَط الليس كا چيلا چڙے جشن ولادت سے ہے گی رخمتوں کی جس گھڑی خیرات مخشر میں شہا! محروم مت کرنا مجھے اپنی ففاعت سے تہمیں معلوم کیا بھائی! خدا کا کون ہے مقبول کسی مومِن کومت دیکھو بھی بھی تم مقارت سے اُجالا ہی اُجالا ہوگا اُس کی قَبْر کے اندر ہو جس کا ول مؤر الفت میر رسالت سے كرم سے خُلد ميں عظار جس دم جا رہا ہوگا شاطیں ویکھتے ہوں گے سبجی مُردمُو کے حسرت سے

## افسوس! بَهُت دُور ہوں گلزارِ نبی سے

افسوس! بَہُت دُور ہول گلزارِ نبی سے کاش آئے بُلاوا مجھے دربارِنبی ہے

الفت ہے مجھے گیسوئے خُمدار نبی سے

أبرو و پُلک آنکھ سے رُخسارِنبی سے

پیرائن اوجاور سے عصا سے ہے مَحَبَّت

تُعْلَيْنِ شَرِيفَين سے دَستار عِني سے

بُوصَيرى! مبارَك بوتمهين يُرويَماني

سوغات ملی خوب ہے دربارنبی سے

يار! نه مايوس ہو تُو حُسنِ يقيس ركھ

دم جا کے کرالے کسی بیارنی ہے

تُوخواب میں خسنین کے صدقے میں خُدایا

فرما دے مُثَرَّف مجھے دیدارنبی ہے

الالباس ع عمامه

الله کو مانے جو محد کو نہ مانے

لار یب ا وہ ناری ہوا اِنکار نبی سے

وہ نارِ جہنم کا ہے حقدار یقیناً

ہے جس کو عداوت کسی بھی یار نبی سے

اے زائرِ طیبہ! یہ دعا کر مرے حق میں

مجھ کو بھی بُلاوا ملے دربارِنی سے

دنیا کے نظاروں سے مُعلا کیا ہو سُرو کار

عُشَّاق کو بس عشق ہے گزارنی ہے

دیوانوں کے آنسونہیں تھمتے دم رخصت

جب سُوئے وطن جاتے ہیں دربارنی سے

جکووں سے خدایا مرا سینہ ہو مدینہ

آ تکھیں بھی ہوں شنڈی مری دیدارنی سے

ا بينك

ستّ ہے سفر دین کی تبلیغ کی خاطِر ملتا ہے ہمیں درس سے اَسفار ہنی سے

متانہ مدیخ میں خدا ایبا بنادے

میرا کے میں دم توڑ دوں دیوارنبی سے حَدْقے میں ہرے غوث کے ہو دُور اندھیرا

تُربت ہو مُؤر مری انوارنی ہے

جب قبر میں آئیں گے تو قدموں میں گروں گا خوب آئیس ملول گا میں تو پیزار تا نبی سے

> عطّار ہے ایماں کی حفاظت کا سُوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربارنبی سے

#### مَدَنى پھول

فر وان مصطفّے صلّى اللّه تعالى عليه واله وسلّم: ٱلْمُسَلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسَلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ مِنْ اللّهِ المُسْلِمُونَ مِنْ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

النفرى جمع ع: بُوتَى مُبارك الله

### آج ھے جشنِ ولادت مرحبا یامصطَفلے

آج ہے جشن ولادت مرحباب اصصطَفٰے آج آج جانِ رَحْت مرحباب اصصطَفٰے

مرحبام پر درمالت مرحباب احسط فائے

مرحباما وِنُهُوَّ ت مرحباب احصط فلے

آمدِ شاهِ مدینه مرحبا صد مرحبا مرحبااے جان رخمت مرحباب احسط فار

مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا

ہوگئ کا فورظلمت مرحباب ام<u>صطفا</u>ے

آج دنیا میں ولادت مصطَف کی ہو گئی

خوب چیکی اپنی قسمت مرحبای اصصط فلے

کعبہ مجدے کو جھکا بُت سارے اُوندھے گر پڑے

آ گئی شیطاں کی شامت مرحبایسا مسط فائے

2.1

آ گئے سرکار ہر سُو بارشِ انوار ہے جھومتے ہیں ایر رَحْمت مرحباب المصطفار

عار و بین رُحتول کی کیا چھما چھم بارشیں! آئے کھات مرات مرحبات است طفر

مرحبا کی وهوم ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کراہل کجئت مرحباب امصط فاسے

آج گھر گھر روشن ہے سبز پرچم ہیں بگند

جھومتے ہیں اہلِ سمَّت مرحباب امصط فلے

عیدِمیلاوُاللّٰی تو عید کی بھی عید ہے

شادمال بخودمسر ت مرحباب اصصطفے

جشنِ میلادُ النّبی کی وهوم ہے حیاروں طرف

مت بیں اہلِ کُبَّت مرحباب احسط فلے

2.9

خوب گاتی تھیں ترانے دَف بجا کر بچیاں ہرطرف کہتی تھی خَلقت مرحباب ام صطفائے آگی اُٹھو سُواری آمِنہ کے لال کی ان سے مانگوان کی الفت مرحباب ام صطفائے

لے کے کشکول اے فقیرہ آمند کے گھر چلو

ما تگ اوجو چا ہونعت مرحباب امصط فائے

یانی ! این ولادت کی خوشی میں دیجے خُلْد میں اپنی رفافت مرحباب امصطفاح

وابطه تم کو ولادت کا مدینے میں جگہ

مجھ کود پیرو بَبُرِ تُرَبُت مرحباب احسص طَفنے

دے دو تم عطّار کو عیدی میں چشمِ اشکبار

ا پناغم دوا پنی اُلفت مرحباب ام صط فارے

## جھوم کر سارے پکارو مرحبا یامصطَفٰے

چوم كرلب كهددويارومرحبا يسامصطفير بگڑی قست کو سنواد ومرح ایسام صطَفرے تم بھی کہدوو مالدارومرحبایا مصطفلے بادشاهو، نامدارو مرحما يامصطفر تم بھی کبدوو پرده دارومسو حبایامصطفر آؤ ہمنت اب نہ ہارومرحبایسامسطفر ائيموابهارومرحبايهامصطفر تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبایامصطفر سب يكاروراز دارومرحبايهام صطفر سبر كُنْكِدك نظارومرحبا يامصطفر باغ عالم كى بهارومرحبايسام صطفر وادبو اوركوبسار ومرحبايسام مصطفر باغ كے رئليں نظار ومرحبايه احتصطَفر

جبوم كرسارك وكارو مرحبا يامصطفل كبهكراب عصيال فعارو مرحبا يامصطفر مفلبو ، غربت كمارو مرحبا يامصطفي كبدكے دامن كوپُسار ومرحبايسام صطَفْر سب يكاروبة قراروم حبايها مصطفر کہدوور نج وغم کے مارومرحبایا مصطفلے سب يكارودلفي كاروم حبايسام مصطفر كهددوا يحبده كزارومرحبإيام صطفل کہددواے فُرقت کے مارومرحبایا مصطَفر كهددوكعيك مناروم حبايه امصطفر تم بھی کہدو خارزار ومرحبایہ امصطفر سب يكاروآ بثارومرحبايسام صطفر تم بھی کہدو ومزم نے زار ومرحبایہ اصصطفر

كبدوتم بحى عاندتارومرحبايامصطفى بنجيول كاأل فارومرحبا يامصطفى بول أشوا ع شيرخوار ومرحم إيساه مصطفى ماه پاروگُل عِدَ اروم حمايساه مصطفى كيول تبيس كيت بويياروم حبايدا مصطفف كبيهي وونااب ولاروم حبايدام صطفف علت علتى دواور مرحبايا مصطفى اليادواور واروم حبايا مصطفى سب بكارويو بداروم حبايدا مصطفى اعجبال كتاجداروم حبايدامصطف تم بحى كهدود ريكزار ومرحبايه المصطفى مبكح يعولوا ورخار ومرحبايه المصطفى كبددودرياك تناروم حبايدامصطفى بحكاس تيزدهاروم حبايدامصطفى تم بحى كهدوشاخ ماروم حبايما مصطفف اي بهارول يقاروم حبايما مصطفف دھوم ہے عطار ہر سُو شاہ کے میلاد ک جهوم كرتم بهى يكارو مرحبا بامصط فلي

فرمان مصطّف صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه : مجه بردُرُ دو ياك كَ كَثرت كرو الم بي شك بيتم ارك كي طهارت ب- (ابويغلي ج ٥ ص ٤٥ عديث ١٢٨٢)

## اے کاش پھر مدینے میں عطّار جا سکے

رو رو کے حال شاہ کو اپنا سا سکے اے کاش! پھرمدینے میں عطّار جاسکے إن سال كاش فج كاثرُ ف بهرسے ياسكے بجهلے برس تو حاضر در ہو گیا تھا آہ! سائے میں موت گُنْد خَفْر ا کے آسکے يارب مصطّف إ كوئى اليا سبب بنا طيبه بُلا، يا وہ دل عملين وے مجھے دل ہے نہ تیراغم کوئی میرے مٹاسکے عشق رسول باک میں آنسو بہاسکے یارب یئے رضا مجھے وہ آئکھ دے کہ جو پنتھر سے سخت قلب کو بھی جو جلا سکے وہ آگ میرے سینے میں آ قالگائے ایی بہار دو نہ فرال یاس آسکے سركار حيار يار كا ديتا بول واسطه ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے وثمن اگرچه گھات میں ہے کوئی غم نہیں چشم کرم ہوایی کہ مٹ جائے ہر خطا کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطاں کرا سکے عاشِق کے لب یہ شِکوہ مجھی بھی نہ آسکے ہے صبر تو خزانہ فردوں بھائیوا اییا اثر ہو پیدا جو دل کو ہلا سکے جس وَ فَتْ سُنُّول كامين كرنے لگوں بياں جومصطَفْ كعشق ميں سب كورُ لا سكے میری زَبان میں وہ اثر دے خدائے یاک عظارتير بي مصطَفّ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو د باسکے

## جلدهم عا زِم گلزارِ مدینه هوں گے

جلد ہم عازِم گلزار مدینہ ہوں گے حاضِ ذرگہ سرداربدینہ ہوں گے اب تو نورانی چن زار مدینه ہوں گے سامناب مرے کہمار مدینہ ہول گے سبز گُنْبُد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی رُ و بُرُو پھر مرے اُشجارِ مدینہ ہوں گے سامنے جب مرے سرکار مدینہ ہول گے وَجْدِ آجائے گاقست كوبھى اُس دم وَاللَّه بالیقیں قبر میں انوار مدینہ ہوں گے اُن کی رُحمت ہے جول جائے بقیع غرقد مُضْطَر وغمزدہ زُوّارِ مدینہ ہوں گے قافِلے کی یوں مدینے سے جُدائی ہوگی دارِ فانی میں جو بیارِ مدینہ ہوں گے نَدْع میں قبر میں محشر میں وہ یا نمیں آرام تحشر سے کیول ہو بریثان گنهگاروتم اینے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے اُن کوحاصل مرے آقاکی فضاعت ہوگی جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہول گے جوکوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بُلاوا اُن کو

ئۆرغىمى عاشقول كى عيدىى بوجائے گى ان كے بر بانے تو سركار مدينه بول گے حَشْر مِيس جائيس گے عَظْلَا لُول!ن شاءَ الله

اپی داڑھی میں سبح خار مدینہ ہول گے

## منانا جشنِ میلاڈ النَّبی هرگز نه چھوڑیں گے

منانا جشنِ مِيلا وُالنِّي ۾ گُرَ نه چھوڑي گے جُلوسِ پاک ميں جانا جھي ہرگز نه چھوڑي گے

خدا کے دوستوں سے دوئتی ہرگز نہ چھوڑیں گے

نبی کے دشمنوں کی وشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے

خدائے پاک کی رسی مجھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔

نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گزینہ چھوڑیں گے

لگاتے جائیں گے ہم پیارسول الله کنعرے

مچانا مرحبا کی دهوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے

جو جاہو مانگ لو دروازہ رُحمت کھلا ہے آج

حمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے

منائيں گے خوشی ہم حَشْرَتِک جشنِ ولادت کی

سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ جھوڑیں گے

اگرچہ جان بھی اِس راہ میں قربان ہوجائے مگر نَعْت نبی بڑھنا بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے

نی کے نام پر سوجان سے قربان ہوجائیں غلامان نبی ذِکر نبی جرگز نه چھوڑیں گے جوکوئی جس کا کھاتا ہے اُسی کے گیت گاتا ہے نی کے گیت گانا ہم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے اگرچہ رائے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے رَوِ اُلفت یہ چانا ہم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے كمانے مال وزر در در ور چرے اپني بلا جم تو نہ چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہرگز نہ چھوڑیں گے اے میرے بھائیو! ہے تم سے مکد فی التجا میری یکارو ہم رضا کی پروی ہرگز نہ چھوڑیں گے صَحاب اور وليول كي مَحَبَّت ول مين والي ب لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے ہمارا عبد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز تجھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے بھی ہر گزنہ چھوڑیں گے نسلّی رکھ نہ ہو مایوں قبر و حَشْر میں عطّار کھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں کے

### جب تلك يہ چاند تارے جِملمِلاتے جانيں گے

جب تلک میر چاند تارے جھلملاتے جائیں گے

تب تلک جشنِ ولادت ہم مناتے جائیں گے

أن كے عاشق نوركي شمعيں جلاتے جاكيں گے

جبکہ حاسِد ول جلاتے شیٹاتے جائیں گے

نعتِ مُخْبُوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے

یا رسولَ الله کا نعرہ لگاتے جاکیں گے

حَشْر تک جشنِ ولادت ہم مناتے جائیں گے

مرحبا کی وهوم یارو! ہم مچاتے جائیں گے

چارجانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے

گرتو گھرسارے مَحَلّم كوسجاتے جائيں گے

ا: ' تھی کے دیے جلانا'' کا ورہ ہے اس سے معنیٰ ہیں: ' د بہت زیادہ خوشی منانا۔'' (ہو سینزند خواں صاحبان وضاحت فرمادیا کریں ) ہم مہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ساری گلیاں روشن سے جگمگاتے جائیں گے

عیدِ میلاوُ النِّی کی شب پُراعاں کر کے ہم

قبر نورمصطَفْ ہے جگمگاتے جائیں گے

ہم جُلوسِ جشنِ میلاؤ النِّی میں جھوم کر

رائے بھرنعت بس سنتے سناتے جائیں گے

لا کھ شیطال ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد

جش، آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے

جھوم کر سارے کہو، آقا کی آمد مرحبا

حَشْر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے

سارسو لَ السلُّه كانعره لكا وَرورت

اُن کے دشمن منہ پھلاتے بڑو بُڑاتے جا ئیں گے

تم کرو جشنِ ولادت کی خوشی میں روثنی وہ تہاری گورِ تیرہ جگمگاتے جائیں گ

وو جہاں کے شاہ کی شاہی سُواری آگئی

رَحْمَوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے

آرے ہیں شافع مخشر اُٹھو اے عاصو! ہم گُنہگاروں کوحق سے بخشواتے جاکیں گے

ہوگئی صح بہارال کیف آورہے سَمال

خوش نصیبوں کو وہ اب جلوہ وکھاتے جائیں گے

ضُحُ صاوِق ہوگئ سب آمِنہ کے گھر چلیں

نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے

ذِكْرِ مِيلادِ مبارَك كيسے چھوڑیں ہم بھلا

جن كا كھاتے ہيں أنبيل كے گيت گاتے جائيں كے

مُنْعَقِد کرتے رہیں گے اجتاع ذِکرونعت وهوم اُن کی نعت خوانی کی مچاتے جا کیں گے

کراو نیت خوب کوشش کرکے ہم اپناعمل

مَدنی اِنْعامات پر ہردم بڑھاتے جائیں گے

کراو نیّت سنّتوں کی تربیت کے واسطے

قافِلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے

خوب برسیں گی جنازے پر خُدا کی رُختیں قَبُرُ تک سرکار کی تعتیں ساتے جائیں گے

حَرْش میں زیرِلوائے حمد اے عطّارہم

نعتِ سلطانِ مدینہ کُنگناتے جائیں گے

ا مام احدرضاخان عَلَيهِ زَحمَةُ الرَّصِلَ فرماتِ بِين: بَمِيشُهُ } إِبادُ صُورِ مِنامُستَّب ہے۔ ( فالوی رضویہ مُفَدَّجہ جَام ۲۰۲)

### ایسا لگتا ھے مدینے جلد وہ بلوانیں گے

ایا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جاکر انہیں نخم جگر وکھلائیں گے

وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے

خوب روئیں گے بچھاڑوں پر بچھاڑیں کھائیں گے

خشك اهك عشق سے آئكھيں ہيں دل بھی سخت ہے

آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں رئیائیں گے

موت اب تو گُذَابِ فَضْرا کے سائے میں ملے

کب تک آقا دربدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے

اے خوشا! تقدریے گر ہم کو منظوری ملی

رکھ کے سر وَہلیز پر سرکار کی مرجائیں گے

روتے روتے گر پڑیں گےان کے قدموں میں وہاں روزِ مُخْشَرَ شافِعِ مُحْشَرُ نظر جب آئیں گے

خلد میں ہوگا ہمارا واخِلہ اس شان سے

يارسولَ اللَّه كا نعره لكَّاتِّ جاكيں گ

حَشْر میں کیسے سنجالوں گا میں اپنے آپ کو

آ مرے عطّارا آ وہ جب وہاں فرمائیں گے

ہائے اب کی بار بھی عطّار جو زندہ بچے

پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے

توڭل كى تعريف

اعلی حضرت امام آحدرضاخان علیده دحدهٔ انوّحین فرمات بین: توکل ترک اسباب کا نام نمیس بلکدا عِمّاو عَلَى الْاسباب کا ترک ہے - (ختساوی رضویہ ج ۲۶ ص ۳۷۹) یعنی اسباب کوچھوڑ دینا توکل نہیں ہے توکل تو یہ ہے کہ چڑف اسباب پرمجروسانہ کرے۔

### شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے

شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ سا عاصی بھی ہے مجمان مدینے والے

مجھ کینے کو مدینے میں بُلایا تم نے

ہے یہ اِحسان پہ اِحسان مدینے والے

زائرِ قَيْرٍ مُعَوَّر كي فَفاعت ہوگي

ہے دیک آپ کا فرمان مدینے والے

میں بھی تو زائرِ روضہ ہوں رسولِ عُرِبی!

مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے

دولتِ عشق ہے آ قا مِری جھولی بھر دو

بس یک ہو مرا سامان مدینے والے

آپ ك عشق مين اك كاش كدروت روت

یہ نکل جائے مری جان مدینے والے

تیرے در پر تو عُدو کو بھی اُماں ملتی ہے

میں تری شان کے قربان مدینے والے

اسے قدموں سے خدارا نہ جداکیہے گا ہو گُنهگار یہ اِحْمان مدینے والے آپ بھوکے رہیں اور پیٹ یہ پتھر باندھیں نعمتوں کے دیں ہمیں خوان مدینے والے خَشْر میں تم مرے عیوں کو چھیائے رکھنا بُول گناہوں یہ پھیمان مدینے والے میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا كاش! موتا نه مين انسان مدين والے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنالو آقا بس کی ہے مرا ارمان مدینے والے اِک جھلک چبرہ انور کی دکھا دو اُب تو وقت رُخصت ہے جلی جان مدینے والے اِس سُنهار كو دامن مين چيا لو آقا! یہ بچارا ہے پریثان مدینے والے

کاش! عظّار ہو آزاد غم دنیا ہے بس تہارا ہی رہے دِھیان مدینے والے

### مجھے دَر پہ پھر بُلانا مَدنی مدینے والے

جھے دَر پہ پھر بُلانا مَدَنی مدینے والے مُنے عِشْق بھی پِلانا مَدَنی مدینے والے مری آکھ میں سانا مَدَنی مدینے والے مری آکھ میں سانا مَدَنی مدینے والے بنے ول بڑا بھکانا مَدَنی مدینے والے بری جبکہ دید ہوگ جبی میری عید ہوگ مرے خواب میں تُو آنا مَدَنی مدینے والے مجھے غم ستا رہے ہیں مری جان کھا رہے ہیں مری جان کھا رہے ہیں مری جان کھا رہے ہیں مرے دوست بھی گو رُوھیں مرے دوست بھی گو رُوھیں مرے دوست بھی گو رُوھیں

مجھے قدموں سے لگانا مَدَ فی مدینے والے ترے در سے شاہ بہتر ترے آستال سے بڑھ کر ہے تھلا کوئی مجھکانا مَدَ فی مدینے والے

میں اگرچہ ہول کمینہ بڑا ہوں شو مدینہ

برا مجھ سے ہوں سُوالی شہا پھیرنا نہ خالی مجھے اینا تُو بنانا مَدَنی مدیخ والے یہ مریض مر رہا ہے ترے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب! جلد آنا مُدَنّی مدینے والے تُو ہی اَنبَا کا سَرور تُو ہی دوجہاں کا باور تُو ہی رہبر زمانہ مَدُنی مدینے والے و سے بیکسول کا یاور اے مرے غریب پرور ہے تی بڑا گھرانا مَدَنی مدینے والے او خدا کے بعد پہر ہے مجی سے میرے سرور يرا ماهمي گھرانا مَدَني مدينے والے بری فَرْش پر خُکومت بری عَرْش پر خُکومت تو فَهَنْفَه زمانه مَدَنى مديخ والے براخُلُق سب سے بالا برا حسن سب سے اعلیٰ فدا تجھ یہ سب زمانہ مَدُنّی مدینے والے کہوں کس سے آہ! حاکر سُنے کون میرے مرور يرے ورو كا فسانہ مَدَنى مدينے والے

بَعَطائ ربّ حاكم أو ہے رِزْق كا بھى قاسم ے بڑا سب آب و دانہ مَدُنّی مدینے والے میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارہ مجھے آپ ہی نبھانا مَدُنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے رہے ہاتھ میں بھرم ہے سر حَشْر بخشوانا مَدَنى مدينے والے تبھی بھو کی موٹی روٹی تو مبھی کھجور یانی يرًا ابيا سادہ كھانا مَدَنى مدينے والے ہے چٹائی کا بچھونا تبھی خاک ہی پہ سونا تَبْعَى باتھ كا بربانا مَدَنى مدينے والے بری ساوگی یہ لاکھوں بری عابدی یہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانہ مَدَ فی مدینے والے مرے شاہ! وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت يرى ويد كا پلانا مَدَنى مدين والے ملے نوع میں بھی راحت رہوں قبر میں سلامت تُو عَذاب سے بچانا مَدَنّی مدینے والے

گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کرچلیں سب يرى قَبْرُ جَمَّكًانا مَدَنى مدين والے پس مُڑگ سَبر گُنگد کی خُصُور شنڈی تھنڈی مجھے جھاؤں میں سُلانا مَدَنی مدینے والے اے تنفیع روزِ مخشَر! ہے گنہ کا بوجھ سُر پر میں پھنا مجھے بچانا مَدَنی مدینے والے مِرے وَالدين مخشَر ميں كو يُحول جائيں سَروَر مجھے تم نہ بھول جانا مُدَنی مدینے والے شہا! تشکی بڑی ہے یہاں ڈھوپ بھی کڑی ہے شبہ وض کور آنا مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گیرا، سے مصیبتوں کا ڈرا مانی مدو کو آنا مَدَنی مدینے والے برے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں اُن کو شها! جلد أو بلانا مَدَنى مدين والے کوئی اِس طرف بھی پھیرا ہوغموں کا دُور اندھیرا اے سرایا تورا آنا مَدَنی مدیخ والے

کوئی یائے بخت ور گر ہے شَرَف شہی سے بر هکر برے نعل یاک اُٹھانا مَدَنی مدینے والے مِرا سینہ ہو مدینہ مرے دِل کا آ جگینہ جھی مدینہ ہی بنانا مَدَنی مدینے والے حبیب رت باری ہے گنہ کا بوجھ بھاری تمهيس حَشْر مين چھوانا مَدَنى مدينے والے مِرى عادتيں ہوں بہتر بنوں سُنُّوں كا پيكر مجھے متقی بنانا مَدُنی مدینے والے شہا!ایا جذبہ یاؤں کہ میں خوب سکھ جاؤں ترى ستنيں علمانا مَدَنى مدينے والے رے نام پر ہو قربال مری جان،جان جاناں ہو نصیب سر کثانا مَدَنی مدینے والے بری ستوں پہ چل کر مری روح جب نکل کر طے تو گلے لگانا مَدَنی مدینے والے ہں مُلِنَّع آ قا جِتنے کرو دُور اُن سے فتنے

بُری موت سے بیانا مدکی مدینے والے

مرے غوث کا وسلہ رہے شاد سب قبیلہ إنهين خُلْد مين بانا مَدَنَّى مدين والے م ہے جس قدُر میں اُحیاب انہیں کردیں شاہ بیتاب ملے عِشْق کا خزانہ مَدَنی مدینے والے مری آنیوالی نسلیں تربے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تو بنانا مَدَنی مدینے والے ملے سنتوں کا جذبہ مرے بھائی جھوڑیں مولی سجى وَارْصال مُندُانا مَدَنى مدين والے مری کاش! ساری بہنیں، رہیں مدنی برقعوں میں ہو کرم شہ زمانہ مَدُنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیئے ہاتھ میں خدا نے ترا کام ہے لُٹانا مَدُنی مدینے والے براغم ہی جاہے عطار اس میں رہے گرفار غمِ مال سے بچانا مَدَنی مدینے والے

#### ترانے مصطَفّےکے جھوم کر پڑھتا ھوا نکلے

تُرانے مصطَفْ کے جھوم کر پڑھتا ہُوا نکلے یُوں جج کو'' چل مدینۂ'' کا وطن سے قافِلہ نکلے

نظر جب سِز گُنْبُد پر پڑے غش کھاکے رگر جاؤں

ير ، قدمول ميں جانِ مُضْطَرِب مِامْ صَطَفَ لَكُامِ

اگر میزال په پیشی هوگئ تو بائے!بربادی!

گنا ہوں کے بواکیا میرے نامے میں بھلا <u>نکلے</u>

كرم سے أس كھڑى سركار ابردہ آپ ركھ لينا

سرِ مَحْشَو مِر ے عیبول کا جس دم تذرکرہ نکلے

نظر آئیں بُوں ہی سرکار مختر میں مرے لب سے

يەنعرە سىسارسول الله كا بے ساخت نكلے

اگرچہ دولتِ ونیا مری سب چھین کی جائے مرے دِل سے نہ ہرگز یانبی تیری وِلا نکلے

ل: مَحَبَّت

رروی خُلد میں یارب! بنادے این پیارے کا

وی ہے آرزو میری وی ول سے وعا فکے

مجھے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا کہ مخشر میں

جبنَّم کی طرف روتا ہوا تیرا گدا نکلے

رسولِ پاک سے میرا سلامِ شوق کہہ دینا

قريب مُنْأَدِ خَفْرًا وُ جب بادِ صبا لَكُ

تکاظم خیز موجیس میں تھیٹروں پر تھیٹرے ہیں

مِری نیا بھنور سے اب سلامت ناخدا نکلے

الٰہی موت آئے گُنگِدِ خَفْرا کے سائے میں

مریخ میں جنازہ وهوم سے عظّار کا نکلے

#### مُمات کرو مُمافی پاؤ

خوصان مصطف صلى الله تعالى عليه واله وسلّه: دحم كياكرة م يراكرا إعاس كالود مُعاف كرنا إضار كران في خرج مي مُعاف فرماو كارنسند باما دسدة مس ١٥ مسدد ٢٠٠٠ مسدد ٢٠٠٠

### سِلسلہ آہ!گناھوں کا بڑھا جاتا ھے

نت نیا جرم ہر اک آن ہوا جاتا ہے خُول پر خُول ساہی کا چڑھا جاتا ہے آه! مأل مرے اللَّهُ موا جاتا ہے گندگی میں مِرادل حدہے بڑھاجاتا ہے مائے بےخوف عذابوں سے ہواجا تاہے یہ مَرُض تیرے گناہوں کومِنا جاتا ہے بھائی کیوں اِس کوفراموش کیا جاتا ہے اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے قُلْب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے حِفظ ایمال کا تھو اس مٹا جاتا ہے کثرت مال کی حابت میں مراجا تا ہے قُلْب دنیا کی مَحِبَّت میں بھنسا جاتا ہے یےسب بخش دےمولی برا کیا جاتا ہے

سلسله آه! گناہوں کا برها جاتا ہے قُلْبِ پَقْر ہے بھی بختی میں بڑھا جاتا ہے نفُس وشيطان كى مرآن اطاعت برول لاؤل وہ اشک کہاں سے جوسیا ہی دھو ئیں عارضی آفت دنیا ہے تو ڈرتا ہے دل یہ براجم جو بارے تثویش نہ کر آشل بربادگن أمراض گناہوں کے ہیں اَصْل آفت تو ہے ناراضی رب اکبر ألمُدد ياشِه أبرار مدين والے آ د! دولت کی حفاظت میں توسب ہیں کوشاں یادر کھواؤ ہی بے عقل ہے آخمق ہے جو این الفت کا مجھے جام یلادو ساقی امتحال کے کہاں قابل ہوں میں بیارے افران

آه! جاتی نہیں ہے عادت یاوہ گوئی وقت، انمول يوں برباد ہوا جاتا ہے ول بھی دنیا کے غموں ہی میں جلاحاتا ہے آہ! آنسوغم دنیا میں بھے جاتے ہیں د کھے کے سب کہیں دیوانہ چلا جاتا ہے ا پناغم ایبا عطا کر که کلیجا بھٹ جائے آه! فيش يه ملمان مرا جاتا ب ولولہ سنّت مُحْبُو ب کا دے دے مالک جانے کب إِذْن، مدینے کا دیا جاتا ہے تیرے دیوانے مدینے کے لیے ہیں بیتاب آ فِرِي وقت ہے آ جامِرے مَد في آ جا آه! مجرم برا ونیا سے شہا جاتا ہے جلوهٔ یاک دکھا جا مرے مَدنی آجا آہ مجرم بڑا دنیا ہے شہا جاتا ہے آہ مجرم بڑا دنیا ہے شہا جاتا ہے مجھ کواب کلمہ پڑھا جامرے مَد نی آ جا آہ مجرم بڑا دنیا سے شہا جاتا ہے مجھ کو قدموں سے لگاجام سے مَد نی آ جا آہ مجرم بڑا دنیا ہے شہا جاتا ہے میرے عصیال کومٹاحام ہے مکدنی آ حا راز عیبوں کا مرے فاش ہوا جاتا ہے میرے آقا سرمخشر مرا یردہ رکھنا آہ بدکار عذابوں میں گھرا جاتا ہے آ وَ ابِ بَهِر شَفاعت مِر سے شافع آ وَ آ تحقی دامن رخمت میں لیا جاتا ہے مُسكراكر مرى سركار مجھے كہد دو نا كاش! عظّارے فرمائيں قيامت ميں مُضُور لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے

#### عزیزوں کی طرف سے جب مِرادِل ٹوٹ جاتا ھے

(اس کلام میں مختلف اسلائ بھائیوں کے جذبات واحساسات کی عنکای کی گئی ہے) عزیزوں کی طرف سے جب مِرا دل ٹوٹ جاتا ہے ترا لطف و کرم بڑھ کر مِری ڈھارس بندھاتا ہے

کلیجا مُنه کو آتا ہے، مِرا دل تھر تھراتا ہے

كرم! ياربّ! اندهرا قبر كا جب ياد آتا ہے

مُسَلَسُل موت نزدیک آربی ہے ،ہائ! بربادی کرم! مولی! گناہوں کا مُرض برھتا ہی جاتا ہے

الٰی! وابطہ بیارے کا، میری مَغْفِرت فرما عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے

ر ی سُنّت پہ چاتا ہوں، تو طعنے لوگ دیتے ہیں شَهْشَاوِ مدینہ!نفس بھی بے حد ساتا ہے مُبارَک باد دیتے ہو مجھے ہتم بھائیو گج کی مدینہ چھوڑنے کاغم مجھے تو کھائے جاتا ہے

مَضَائب میں کبھی خرف شِکایت لَب پہ مت لانا وہ کر کے مُعِمَّل بندول کو اپنے آزماتا ہے

نئ اُمّید ملتی ہے، دِلِ مایوں کو پھر سے

مجھے شاہ مدینا جب مدینہ یاد آتا ہے

مُجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مُجھے لگتا ہے وہ پیارا

عِمامه سُر ید، زُلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے

خدا ٹھنڈی کرے گا اُس کی آ تکھیں تحشر میں عطّار

یہاں جو سوز اُلفت میں جگر اپنا جلاتا ہے

1: الله عَوْوَجُوْ ارشادفراتاب: وَلَنَبْهُ لُوتَكُمْ مِنْتَى وَقِينَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقُصِ قِينَ الْا مُوَالِ وَالْالْمُنْفِس وَالثَّيْمُ ابِ (ب١٠ البقره: ١٥٥) وجعد كو الايعان اورمُرودم مِن آزائ كر كري اداوروك عاور كوالون اوربانون اورجان اوركول كالى عد

## غمِ فْرقت دلِ غُشَّاق كو بے حد رُلاتا هے

غمِ فُرفت دِلِ عُفَاق کو بے حد رُلاتا ہے تڑپ اُٹھتے ہیں جب اُن کو مدینہ یاد آتا ہے

مجھے اُس کے مُقدَّر پر بڑا ہی رَشک آتا ہے مدینے کی طرف کوئی مُسافِر جب بھی جاتا ہے

مجھے اُس وَقْت دیوانے پہ بے حد پیار آتا ہے

غم پیچر مدینہ میں وہ جب آنٹو بہاتا ہے

یہ بیار مدینہ ہے طبیبو! تم نہ سمجھو گے

تر پتا ہے اسے جس وم مدینہ یاد آتا ہے

وكھادو سِزِكَنْبُد كى بہاري سيادسولَ اللّه

نہ جانے کب مدینے کا بُلاوا مجھ کو آتا ہے

مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی ا تڑے کر سیار سول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے

عطا كردو عطا كردو بقيع ياك مين مرفن مجھے گورِ غُریبانِ وطن سے خوف آتا ہے نہیں ہے جاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت وہاں دن رات اُن کا سبر گُنْبد جُمُاتا ہے خُلُومت کی طلب ول میں، نہ خواہش تاج شاہی کی نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی ساتا ہے سخاوت بھی بڑے گھر کی عنایت بھی بڑے گھر کی ترے درکا سُوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے عِمادت ہو تو الی ہو ، تِلاوت ہو تو الی ہو سرِ فَيْرِ تَوْ نِيزِے يہ بھی قُرال سُاتا ہے برسی ہے خدا کی اُس یہ رَحْمت جموم کر عظّار غم مُحْبُوب میں جو کوئی دو آنسو بہاتا ہے

## مصطفے کا کرم ہوگیاہے، دل خوشی سے مراجھومتاہے مصطّفے کا کرم ہوگیا ہے،دل خوشی سے مرا جھومتا ہے اؤن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ مُوئے طیبہ چلا ہے کوچ کا وقت اب آچکا ہے، قافِلہ پھر مدینے چلا ہے منه دکھاؤں گائس طُرح ان کو، پاس ٹسن عمل میرے کیا ہے! میں مدینے کے قابل نہیں ہوں،بس نبی نے کرم کردیا ہے بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے،بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے لُوٹے کو بہار مدید، چومنے کو غُبار مدید إذْن سے تاجدار مدین، تیرے تیرا گدا چل بڑا ہے مُلَتَّی جھے ہے اِک کمینہ، مانگنا ہے یہ تفلِ مدینہ دے کے دیرواے استقامت، پُست ہمت سیم حوصلہ ہے

سيّدي مصطّف جان رَحْمت! كيج مجھ يد چشم عنايت دور ہوجائے ول کی قساؤت جھے کو صدّ لق کا واسطہ ہے یا نبی! مجرم آئے ہوئے ہیں،بار عِصیاں اُٹھائے ہوئے ہیں آس جھے پر لگائے ہوئے ہیں، تیری رَحْت ہی کا آسرا ہے میں نے جب بھی عبادت کا سوچا ،نفس نے فوراً اُس دم د بوجا نیکیوں کانہیں سلسلہ کچھ، بس گناہوں میں ہی دل پھنسا ہے ہے ہوس مال کی، قلب بھٹکا، ہرتفس جی ہے بس دُتِ ونیا اپنی الفت کا ساغر پلادو ،یاحبیب خدا التجا ہے حُبّ ونیائے مُر دار ول میں ،کرچکی گھر ہے سرکار ول میں تم جو آجاؤ دِلدار دِل میں،بس ٹلی دِل سے پھر یہ بلا ہے یانی! آپ کے عاشقوں کو، آپ کی دید کے طالبوں کو اینا جلوہ دکھادیجئے نا، ان بجاروں کو ارمال بڑا ہے عُمر عطار باون برس کی، ہے ہؤس جھ کو وُنیا کی پھر بھی اب أو جي جي ك كتناجي كا، وقت رهكت قريب آجا ب قافله "چل مدين" كا آقا، چل يرا جانب طيبه مولى تیرے عُشَاق کے بیکھے بیکھے ،تیرا عطّار بھی آرہا ہے ا بختی سے :سانس

### جو نبی کا غلام ھو تا ھے

(٩ ٢ ربيع الآخر ٢٣٦ ١ه - بمطابق 2011-4-4)

جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابلِ احترام ہوتا قابل احترام ہوتا جو کہ خوف خدا ہے روتا ہو جوغم مصطَفّے میں روتا ہو قابل احترام ہوتا قابل احترام ہوتا ہے جو بُرے خاتمے سے ڈرتا ہو جود ہے نیکی کی دعوت اے بھائی قابلِ احِرّام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جوبھی اینائے''مَد نی اِنْعامات'' جوبھی ہے" قافِلوں کی کافیدائی قابل احِرّام ہوتا ہے جوبھی رہتاہے"مُد نی صُلیے"میں قابل احترام ہوتا ہے خَثْر میں شاد کام ہوتا ہے سنتیں اُن کی جو بھی اینائے ورس فیضان سنّت اے بھائی گھرمیں دینے سے کام ہوتا ہے دُور سے استِلام ہوتا ہے بھیڑ میں جیسے گجر آئود کا "وُور ہے بھی سلام ہوتا ہے" یوں ہی عُشَاق کا وطن رہ کر کب بیہ حاضِر غلام ہوتا ہے ہائے ڈوری کو ہو گیا عرصہ

ل يعنى دعوت اسلامى كسنتول كى تربيت كي مَد فى قافِل \_

جانے کب میرا کام ہوتا ہے بہر عرض سلام ہوتا ہے حَثْر میں شاد کام ہوتا ہے أن يدرب كاسلام موتاب جس کا خیر الاً نام ہوتا ہے جو یہاں نیک نام ہوتا ہے فیض ونیا میں عام ہوتا ہے حس کوحاصِل وَوام ہوتاہے جس کامُردوں میں نام ہوتا ہے فضّل ربُّ الْأَنام ہوتا ہے فَضْلِ ربُّ الْأَنام ہوتا ہے فضل رب الأنام ہوتا ہے عُمْرُ کا اختِتَام ہوتا ہے اُس کو کوٹر کا جام ہوتا ہے

کب مدینے میں حاضِری ہوگی یا نبی بیہ غلام کب حاضِر جو مدینے کے عم میں روئے وہ جو دُرُود و سلام برُ ھتے ہیں کیا دیے دُشمنوں سے وہ مامی آ زمائِش ہےاُس کی وُنیامیں جو ہو اللہ کا ولی اُس کا جی لگانے کی جاتبیں دنیا دارِفانی میں خوش رہے کیے! موت ایمال پہآتی ہے جس پر قَبْر روش اُسی کی ہو جس پر بسبب بخشِش أس كى بوجس ير بختور ہے مدینے میں جس کی جس سے وہ خوش ہوں حشر میں حاصل

دیکھو عطّآر کب مرا طیبہ جانے والوں میں نام ہوتاہے

### تممارا کرم یاحبیب خدا مے

( مكة مرمد = ؟ محرم الحرام ٢٤٢٢ ه كومدينة منوره كي حاضري كيلت بس مين سُوار جونے كے بعد الْحَمُدُ لِلْعراو مديد ميں ساشعار تحرير نے كى سعادت حاصل موكى)

تہارا کرم یاصیب خدا ہے مدینے کی جانب چلا قافِلہ ہے کہ اِس میں سُرور اور مزہ بی مزہ ہے كرمآب كيجير اراده يراب بواآ نسوؤل کے مرے پاس کیا ہے یہاں تو عُدو بھی اَمال یا رہا ہے یہ تیرا ہے تیرا بھلا یا بُرا ہے یدول تخت، پتھر سے بھی ہو گیاہے نظر تیری جانب لگی ساقیا ہے

سفینہ ہمارا تھنور میں پھنسا ہے

م ب ساتھ عہد وَفا کرلیا ہے گ کہ اہلیسِ مُردود پیچھے لگا ہے میں راہ مدینہ کے قربان جاؤں مدينة مين "قفل مدينة" لكاوُل عبادت سے خالی ہے اعمالنامہ نه کیوںتم یہ اِترائے مجرم تمہارا تہیں جانتا یہ مدینے کے آ داب مجھے دیجئے أشكبار آنكھ آقا یلا دے چھلکتا ہوا جام الفت مدد كيلئے ناخُدا آئے اب شما قافلے کے بھی زائروں نے حمہیں لاج عہد وفا کی رکھو گے

فَفَاعُت كَى خِيرات لِينے كوعظّار

لئے قافِلہ عنقریب آرہا ہے

إن جل مدينة كقافل كبعض اسلامى بمائيول كى خوابش يرسب في راومديند من سبك مدينة عنى عندك باتھ يربَيعَت كر كتاوم زيشت وعوت اسلامي كى مركزى مجلى شورى كساتھ وفاوارى كا عَبْدكيا۔

### قَلُب میں عشقِ آل رکھا ھے

خوب اِس کو سنجال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے مجھ کو اے ڈوالجلال رکھا ہے کوئی مال و منال رکھا ہے مجھ کو مشکِل میں ڈال رکھا ہے أن میں ایا جال رکھا ہے درد نے کر یڈھال رکھا ہے ول میں سوز بلال رکھا ہے دل میں عشق أن كا ڈال ركھا ہے تم نے اب بھی بخال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے آپ ہی نے سنجال رکھا ہے

تَلْب میں عثقِ آل رکھا ہے ابيا بُور و تُوال ٰ رکھا ہے شكر تيرا كه ان كى أمّت مين جَعْ كر كے بھى نەئرور نے حُبِّ ونيائے بساد سولَ اللّٰہ جو بھی دیکھے ہے وہ دیوانہ جلد لیج خبر گناہوں کے ابیا دوعشق سب کہیں اِس کے نارِ دوزخ جلائے گی کیوں کر ہوں گنبگار پر غلاموں میں میں غار آپ نے سدا میرا میں جہنم میں اگر گیا ہوتا م یخشش،مهربانی

پردہ وامن کا ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے عاشِقوں نے سُوال رکھا ہے سائلوں نے سُوال رکھا ہے کیما نحن و جمال رکھا ہے عثق أصحاب و آل رکھا ہے آپ ہی نے سنجال رکھا ہے کیا عُروج و کمال رکھا ہے؟ حیری، رِزْقِ حلال رکھا ہے اک نداک ون زوال رکھا ہے مغفِرت کا سُوال رکھا ہے خوب پھیلا کے جال رکھا ہے خود کوسانچے میں ڈھال رکھا ہے

مصطّفٰ نے ہمارے عیبوں پر مشربہ تم نے آل کا صَدْقہ ''چل مدینہ'' کی بھیک مل جائے دييو زادِ سفر مدينے كا ديكھو ديوانو! سبر گُنبُد ميں كيول جهنم مين جاؤل سينے ميں میں مجھی کا بھٹک گیا ہوتا عاشقِ مال اِس میں سوچ آیز جھ کومل جائے گا جو قسمت میں اس جہاں کے کمال میں بے شک مجھ سے آقا بڑے سُوالی نے سُن لوشیطاں نے ہرسُوشَہُوت کا حبتی ہے وہ جس نے سنت کے 1: ترقی جاتی رہنا جو ہے گتانِ مُصطَفَّ اُس کو میں نے دِل سے نِکال رکھا ہے کس فقد بختور ہے وہ مومن جس کے پاس اُن کا بال رکھا ہے مُشَلِّی کا میں کیوں کروں شِکوہ یغتوں سے نبال کہ رکھا ہے مال کی جوص مت کرو اِس میں دو جباں کا وَبال رکھا ہے ہے کہ می تو ان کا ہے عظار

#### وَسوَسے کے لفظی مِمنلی

"وُسُوسه" کے لُغوی معنیٰ میں:"دھیمی آواز"شریعت میں گرے۔ خیالات اور فاسِد فِکر (لیمیٰ کُرگ سوچ) کووَسوسہ کہتے ہیں۔(افعہ جَااص ۳۰۰) د "تفسیر بنَّ فیوی" میں ہے: وَسوسهاُ سَ بات کو کہتے ہیں جوشیطان انسان کے کے دل میں ڈالتا ہے۔ (تفسیر بغوی ج۲۰۶ ص ۲۷۶ ۲۷۰۵)

لد ينه

<u>ا.</u>:مالا مال\_خوشحال

### مُبَارَك هو حبيبِ ربِ اَ كبر آنيوالا هے

مُبَارَک ہو حبیب ربِ اَکبر آنے والا ہے مبارَک! اَنْبَایا کا آج اَفسر آنے والا ہے

اندهیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کومبارک ہو

تہمیں حق سے ملانے آج رہبر آنیوالا ہے

مبازک برنصیبوں کو مبازک ہو غریبوں کو

جہاں میں بے بسوں کا سامی سٹر آنے والا ہے

گنهگارو نه گھبراؤ سِیَه کارو نه غم کھاؤ ۲ که ۸۰۰

سنو مُوده فَقَيْعِ روزِ مَحْشَر آنے والا ہے

لئے پرچم اُر آئے ہیں جریل آساں سے آج

جہاں میں آج مولی کا پیمبر آنے والا ہے

كرو گھر گھر پُراغاں سبز پرچم آج لہراؤ

مچاؤ مرحبا کی دُھوم سرور آنے والا ہے۔ دینہ

إ بساميكر في والاسلي: خوشخبري

اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو!

مچل جاؤ تمہارا آج یاؤر آنے والا ہے

تُرَاوَتُ كِيون نه ہو حاصل مرے قلب و جگر كو آج

جہاں میں بحرِ رحمت کا هناؤر آنے والا ہے

ولِ عملین کومل جائے گا سامان راحت کا

سُرورِ ول، قرارِ جانِ مُضْطَر آنے والا ہے

جو ہے سردار، عالم کے سبھی سجدہ گزاروں کا

خدا کا آج وہ سیّا ثناگر آنے والا ہے

مبارّک غم کے مارواغم غلّط ہوجا کیں گےسارے

حبیبِ حق مُداواً عُم کا لے کر آنے والا ہے

جہاں میں ظلمتوں کا حیاک ہوگا آج سے سینہ

خدا کے فضل سے ماہِ مُعَوَّر آنے والا ہے

اِ: تازگی ر شندُک ۲ِ: علاج

بِحَمْدِ الله ایمال اب تُومیرا لے نہیں سکتا ارے چل بھاگ شیطال میرا یا دَر آنے والاہے

خرب أبر رُحْت آج كيول دنيا يه چھائے ہيں جہاں ميں رَحْتول كا آج پيكر آنے والا ب

> مبارّک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارّک ہو بڑی گودی میں گل عالم کا سرور آنے والا ہے

اُ تُفوتعظیم کی خاطر کہ گھر میں آمند کے اب

وِلادت كا وہ لمحه كيف آور آنے والا ہے

اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمِنہ کے گھر

لٹانے رخمتیں حق کا پیکمبر آنے والاہے

تسنّی تو رکھو سیراب بھی ہوجاؤ کے عطّار

چھلکتا جام لے کر شاہِ کوٹر آنے والا ہے

### ھُوئیں اُمّیدیں بار آوَر مدینہ آنے والا ھے

ہُوئیں اُمّیدیں بار آ وَر مدینہ آنے والا ہے مُحکالواب اوب سے سر مدینہ آنے والا ہے

پلادے ساقیا ساغر مدینہ آنے والا ہے

عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے

عطا ہو مجھ کو چشم تر مجھے دیدو دل مُفْطَر

ذرا جلدي مرے سرور! مدینہ آنے والا ہے

تڑپنے کا قرینہ دو مجھے دو چاک سینہ دو

ہے فَبِیر اور فُتِّر مدینہ آنے والا ہے

مبارَک ہو گنهگارو! خطاکارو! سِیَه کارو

حمهيں اب عاصو! كيا در مدينه آنے والا ہے

مدینے کے مسافر پر چھما تھھم رَحْمتوں کی اب

ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے

پڑھواے زائرو! ملکر وُرُود اُن پر سلام اُن پر لُٹاؤ اَشک کے گوھر مدینہ آنے والا ہے تُھرَم جا روحِ مُضْطَر تُو نکل جانا مدینے میں

خُدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے

دُرُودِ پاک کے گجرے سلام و نعت کے تخف بردھو اے زائرو! لیکر مدینہ آنے والا ہے

خوشی سے زائرو! جھومو فضائیں جھوم کر چومو

بس آیا روضهٔ انور مدینه آنے والا ہے

نکال اب پاؤں سے جوتا قریب طیبہ تو پہنچا اے زائر! ہوش اب تو کر مدینہ آنے والا ہے

وہ برسا نور کا جھالا سال ہے خوب اُجیالا

ہے کیما دل گشا منظر مدینہ آنے والا ہے

مبارک اغم کے ماروں کومیارک! بےسہاروں کو تھلے ہیں رخمتوں کے در مدینہ آنے والا ہے فضائين بهي معوَّر بين، جوائين بهي مُعطِّر بين سال رنگین و کیف آور مدینه آنے والا ہے مری ہو آرزو بوری مجھے مل جائے منظوری بقیع یاک کی سرور مدینہ آنے والا ہے وسیلہ جار یاروں کا اُحُد کے جال شاروں کا دکھا دو اِک جھلک سرور مدینہ آنے والا ہے تكالو، مصطّف يهارك! خيال غيراب سارك ہمارے قلب سے باہر مدینہ آنے والا ہے اٹھو تعظیم کی خاطِر پڑھو تکریم کی خاطِر سلام اے زائرو! ملکر مدینہ آنے والا ہے اٹھو عطّار اب اٹھو! ذرا وہ غور سے ویکھو

ہے چھایا نور ہرشے یر مدیندآنے والا ہے

# مُجھے اُس کی قِسمت پہ رَشُك آرھا ھے

مدینے کا جس کو بُلاوا مِلا ہے

مجھأس كى قسمت بدرشك آرہاہے

غم بھر نے اس کو تریا دیا ہے

یہ جو بچکیاں باندھ کر رور ہا ہے

کہ بیاتو مریضِ حبیبِ خُدا ہے

طبيبوا محمهارا يهال كام كيا با

مدینے ہے دُوری بڑی جانگُزا ہے

ترے عاشِقوں كو قرار آئے كيونكر؟

شہا! جج کا موہم قریب آ رہا ہے

نيلالوا إى سال آقا ئيلالوا

كەۋە بىغرىبوں كا إك آسرا ب

ير عدر كر موت كهال جائيس آقا

ہمارا تو سب حال تم پر گھلا ہے

جاری حمقا کیں بر آئیں مولیٰ!

بری رُختوں نے سہارا دیا ہے

سَفينه تبھی کا مِرا ڈوب جاتا

تُسَكُّسُلُ كُنه كا برُها جاربا ہے

نگاہِ کرم حالِ خَشۃ چگر پر

شِفا دو گناہوں کے آمراض سے آب کہ بیار عصیاں مرا جارہا ہے غمِ مُصطَفِّ وے یہی اِلتجا ہے غم دو جہاں سے چھڑا کے خُدایا مری زندگی کا بھی مُدّعا ہے مدينه ہو سينہ تو سينہ مدينہ یمی آرزُو بارسُولِ خُدا ہے رہے ورولب بس مدینہ مدینہ سدا دیں کی خدمت کروں بیدُعاہے مُبَلِّغ بنول كاش! مين سُنُّول كا اندھرامری قرمیں چھا رہا ہے حبیب خُدا آکے چیکائے اب عطا ہو بیڑُوٹے دِلوں کی صَدا ہے یئے پیر و مُرشِد بقیع مُبارَک کہ دِل ثو رِمُخْشُر ہے گھبرا رہا ہے شہا! مُسكراتے ہوئے آئجھی جاؤ! یمی عاجزانہ مری اِلْتجا ہے شها! این جنت میں قدموں میں رکھنا نہ قدموں سے عطّار کو دُور کرنا یہ تیرا گدا ہے بھلا یا بُرا ہے

# تمہارےمقد رپرشک آرہاہے

( نواسيول اوران كمال باب كعرم مديد كري كيف موقع برمنظوم دعا كي اورتكى كى دعوت) ( د شوال المكرم ٢٤٤٤ هـ .12.09.13)

مدینے کا تم کو بُلاوا ملا ہے تمہارے مقد ریدرشک آرہاہے سفرسوئے طیبہ مری آل کا ہے خدا اور نبی کا کرم ہو گیا ہے چلا حج کو نتھا سا بیہ قافلہ ہے مسبھی بخیوں کے بمراہ ماں باپ خدائے محمد ہو حامی و ناصر سفر خیریت سے ہومیری دعا ہے زُبان اور آنگھوں کا قفل مدینه لگا لو تمہارا ای میں بھلا ہے ثواب اس میں لاریب حدے سواہے تم إحرام مين خوب لبيك يرهنا نہ تم تھو کنا یہ مری التجا ہے حجازِ مقدّس کی گلیوں میں ہر گز یبی اولیا کا طریقہ رہا ہے ادب خوب مكّے مدينے كا كرنا جوہے بے ادب وہ نہایت بُراہے جوہے باادب وہ بڑا بانصیب اور تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے نظر پیارے کعبے یہ پہلی پڑے جب کہ در ہر گھڑی رحمتوں کا کھلا ہے وہاں خوبرورو کے کرناؤعا تیں

ادب سے جھکا لینا سر اِلتجا ہے نظر سبز گُنبُد کوجس وقت پُومے مچانا کہ یہ رُوح و دل کی غذا ہے دُرُود وسلام اورنعتوں کی دھومی*ں* نہ کرنا کہ موقع شنمری ملا ہے عبادت رياضت تلاوت سے غفلت جوكرتا بختم أس كى توبات كياب! مدینے میں مکتے میں اِک ایک قران نہ ہرگز گنوانا مرا مشورہ ہے خريداريون مين تم انمول اوقات کہ بسیارخوری میں نقصال بڑا ہے بُہُت کھانے یینے سے پر ہیز کرنا كے جانا مر آثر اس میں برا ہے يريثانيون مين زَبان بند ركهنا کے جانا میر آجر اس میں برا ہے کوئی جھاڑ دے تب بھی نرمی مُرَتنا کے جانا میر آبر اس میں برا ہے گوآ فات وأمراض ڈیرا جمائیں کے جانا میر آجر اس میں برا ہے طواف وسعی گرچه تم کوتھکا دیں مِنی اور عَر فات میں بھیڑ ہو گی کئے جانا مر آجر اس میں بڑا ہے دعاؤں میں عطآر کو یاد رکھنا سلام اُن سے کہنا یکی اِلتجا ہے

### افسوس وقتِ رخصت نزدیك آرها هے

افسوس وقت رخصت نزدیک آرہا ہے اِک ہُوک اٹھ رہی ہے دل بیٹھا جارہا ہے

ول میں خوشی تھی کیسی جب میں چلاتھا گھر سے

ول غم کے گہرے وریا میں ڈوبا جارہا ہے

ہے فرقتِ مدینہ سے حاک حاک سینہ ابرسیاہ غم کا اب دل پہ چھا رہا ہے

آ نکھ اشکبار ہے اب ول بے قرار ہے اب

دل کو جدائی کاغم اب خوں ڈلا رہا ہے

کیوں سبز سبز گُنگد پر ہو گیا نہ قرباں

اے زائرِ مدینہ! تُو مجھول کھا رہا ہے

افسوس! چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں .

دل میں جدائی کا غم طوفاں مچا رہا ہے

کھے بھی نہ کرسکا ہوں بائے ادب یہاں کا یہ غم مرے کلیج کو کاٹ کھا رہا ہے

ابروح بھی ہے معموم اور جان بھی ہے جَرال بادَل غم و اَلَم کا ہر سَمت چھا رہا ہے

> موت آپ کی گلی کی بہتر ہے زندگی سے ہائے مقدار ان کا در کیوں کچھڑا رہا ہے

افسوس چل دیا ہے اب قافِلہ ہارا ہر ایک غم کا مارا آنسو بہا رہا ہے

> دل خون رو رہا ہے آ نسو چھلک رہے ہیں میری نظر سے طیبہ اب پھیتا جا رہا ہے

آه! اَلِفِراق آقا! آه! الوداع مولی اب چھوڑ کر مدینه عظّار جا رہا ہے

# مجمے بلالو شہِ مدینہ یہ هجر کا غم ستا رہا ہے

مجھے بُلالو شہِ مدینہ سے پیمر کا غم ستا رہا ہے میں دربیہ آؤل پہی تو اُر مان ول میں طُو فال محارباہے ہے سہنا وُشوار یہ جُدائی، مری ہو در تک شہا رسائی نہیں بھروسا ہے زندگی کا ، یہ ول مرا ڈوبا جارہا ہے نہیں تمنائے مال و دولت، نہیں مجھے خواہش مگومت مری نظر میں حسین و دکش، وہ سبز گُنبُد سا رہا ہے يمي تو حسرت ربى ہے دل ميں، مجھے أَخِل بھى وہيں يہ آئے جہال یہ آقا ہے پیارا روضہ، یبی تو ارمال سدار ہا ہے ہے جھولی خالی اے شاہِ عالی کھڑا ہے در پر تراسُوالی غریب منگنا مُرادیں لینے، کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے اے بینواؤ! گداؤ آؤ!، پسارے دامن صفیں بناؤ خزانہ رَحْمت کا بانٹا وہ، خدا کا محبوب آرہا ہے

گدائے در جال بكب ہے آتا، نقاب أشاؤ دكھا دوجلوه ہوتشنہ دید پرعنایت، جہاں سے پیاسا بی جارہا ہے میں گور تیرہ میں آپڑا ہول، فر شتے بھی آ چکے ہیں سر پر چلے گئے ناز اٹھانے والے، برا ہی اب آسرا رہا ہے ہے تفسی تفسی چہار جائب، نثار جاؤں کہاں ہو مولی چھپا لو وامن میں بیارے آ قا، بیشور مخشر ڈرا رہا ہے خدائے غفار بخش وے اب حبیب کی لاح رکھ ہی لے اب ہمارا غم خوار فکر اُمت، میں دیکھ آ نسو بہارہا ہے صَباجو پھیرا ہو گوئے جاناں، تو غمزدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عظّار کب مدینے کو آرہا ہے

#### دل میںنور ایمان پانے کا ایك سبب

صد مب پاک میں ہے: وجس مخض نے غضتہ ضیط کرایا یا ڈھواس کے کہ ووقت نافذ کرنے پر قدرت رکتنا ہے اللہ عزّ وَ جَنْ اُس کے دل کوشنون والمان ہے بحر دیگا۔ (داستامین الصغیر ص ٤١ صدیت ٨٩٩٧)

# نور والا آیا ھے ہاں نور لیکر آیا ھے

(بيكلام نور ١٩ رئيع الاول ٢٣٦ ٤ هكوموز ول كيا)

نور والا آیا ہے ہاں نور کیر آیا ہے ا سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے

چار جانب روشن ہے سب ساں ہے نور نور دھی نہ میں میں سے نہ میں

حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے

آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں

نور والا آمِنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے

آ گے بیچھے دائیں بائیں نور ہے جاروں طرف

آ گيا ہے نور والا، نور والا آياہ

ہو رہی ہیں جار جانب بارشیں انوار کی

چھا گئی منکھت گلول پر ہر شجر اٹھلایا ہے

ا:مطلع کسی نامعلوم شاعر کا ہے۔

ذرُّه ذرُّه جَكماً الم طرف آما تكهار گوبا ساری ہی قضا کو نور میں نہلایا ہے نور والے کے رُخ روش کی کیا تعریف ہو چبرہ انور کے آگے جاند بھی شرمایا ہے حیت یہ کعبے کی اُر کر حکم ربّ پاک ہے حضرت چبر بل نے جھنڈا وہاں لہرایا ہے حار سُو جھائی ہوئی تھیں گھر کی تاریکیاں تم نے آ کر نور سے سُنسار کو جیکایا ہے جوں بی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی اہل ایمال جھوم أحظے شیطال کو غصه آیاہے جب اندهیرے گھر میں آئے نورے گھر بھر گیا

گشدہ سُوئی کو بی بی عائشہ نے پایا ہے

اے خدائے دو جہاں اِحسان تیرا ہے بڑا

تو نے پیدا اُن کی اُمّت میں ہمیں فرمایا ہے

نور والے ہم گنہگاروں کے گھر بھی روشیٰ
آ کے کر دو، نور تم نے ہر جگہ کھیلایا ہے

اپناجانا اور ہے اُن کا بُلانا ہے دِگر خوش نصیبی اُن کی جن کو شاہ نے بُلوایا ہے

> مجھ کو ڈھارس ہے غلامِ سیّدِ أبرار ہول مابوا لِلّے میں میرے کچھ تہیں سرمایہ ہے

نور والے! اب خدارا مسراتے آئے روشیٰ ہو قَیْر میں ہائے! اندھرا چھایا ہے

> س لے شیطاں تو دبا سکتا نہیں عظّار کو دوجہاں میں اِس یہ میٹھے مصطَفْے کا سابیہ ہے

### مرحبا! مقدّر پھر آج مسکرایا ھے

مرحبا! مقدَّر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے

خوب میچد نبوی کا حسین ہے منظر سنرسنر گُذابد پر کیسا نور چھایا ہے

> میری گندی آنکھوں کو ان نجِس نگاہوں کو شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے

مجھ سا پاپی اور بدکار اور آپ کا دربار! بالیقین مجھ پر بھی رخمتوں کا سابہ ہے

یانبی! هِفا دیدو ازیج رضا دے دو

خوب زور، عصیال کے روگ نے وکھایا ہے

جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا صَدْقے جاوں اس کو بھی آپ نے بھایا ہے

لے: بیاری

نفرتوں کے دَلدَل میں وشمنوں کے پُمنگل میں جب بھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے

عادتیں گناہوں کی بائے! کم نہیں ہوتیں آہ! نفس و شیطاں نے زور سے دبایا ہے

> واری جاؤل میں تم پر آبھی جاؤ اب سرور! کوئی دم کا ہوں مبہاں دم لبوں بر آیا ہے

حق نے کردیا مالک تم کو سب خزانوں کا

تم نے ہی کھلایا ہے تم نے بی پلایا ہے

کیوں فِدا نہ ہو عظّار آپ پر شبہ ابرار

اِس کو اینے دامن میں آپ نے چھپایا ہے

آپ کے کرم سے یہ دھوم ہے قیامت میں دیکھو دیکھو عطّآر اب کتنا خوش خوش آیا ہے

### اے خاكِ مدينہ تِرا كَبِا كيا هے

تحجھ ٹرب شاہ مدینہ ملا بہ خصے بارہا خاک طیبہ ملا ب کہ خوشبوؤں سے ذرہ درہ بسا ب کوئی اس سے بہتر بھی شرمہ تعلا ہے!

کوئی اِس سے بہتر بھی شرمہ تعلا ہے!

کو لے جاؤ! اِس میں بقینا شِفا ہے ملو ثم ہر اِک دَرد کی بید دَوا ہے ملو ثم ہر اِک دَرد کی بید دَوا ہے علیا کر غم مصطف اِلْجَا ہے اللی ! بید تھے سے ہاری دُعا ہے اللی ! بید تھے سے ہاری دُعا ہے ایکھو! اِلْجَا ہے بید خاک طیبہ میں بید اِلْجا ہے بید اِلْجا ہے بید خاک طیبہ میں بید اِلْدِ خاک طیبہ میں بید اِلْجا ہے بید خاک طیبہ میں بید اِلْجا ہے بید خاک طیبہ میں بید اِلْجا ہے بید اِلْجا ہے بید اِلْدِ خاک میں بید اِلْجا ہے بید اِلْجا ہے بید اِلْدِ خاک میں بید اِلْدِ خاک میک میں بید اِلْدِ خاک میں

اے خاک مدینہ! ترا کہنا کیا ہے فَرُ ف مصطَفَ کے قدم پُومنے کا مُعَظِّر ہے کتنی تُو خاکِ مدینہ لگاؤتم آئکھول میں خاک مدینہ مریضو! اُٹھا کر کے خاک مدینہ مدینے کی مِثْن ذرا سی اُٹھاکر عقیدت ہے خاک مدینہ بدن پر تجھے وابطہ خاک طبیبہ کا یارب! ہمیں موت خاک مدینہ یر آئے مِری نَعْش پر آپ خاکِ مدینه پس مَرگ مولی 🕏 مُومِثی جاری

بدن پر ہے عطآر کے خاک طیبہ

# پُرے مث جہنم بڑا کام کیا ہے

افرمان مُصطَفِّ صنى «لد معانى عليه والد وسلوب عُمِّالُ المَدينة شِفاءً" مِنَ الْجَدَّامِ مِنْ مدينة ورى فالب إل خدام ليه موجه بقلاب والمصابي فشير من و ٢٠ حديد ٢٠ و وهترت الم مرضطان أور مروالوران فرمات بين نديد مَوْره وادها الله خوفان تعظيمًا كي المي خصوصيت رجى بحراس في مبارك فاك وراحا ورسفيدوان كي اليون بالمدير عارى حرفا ب

# ذر عزر عد چھایا ہوا تورہے،میرے میٹھے دینے کی کیابات ہے

ذر ے ذراے یہ چھایا ہوا أور ہے،میرے میٹھ مدینے كى كيابات ہے اور سے سب فضا اِس کی معمُور ہے ،میرے میٹھے مدینے کی کیابات ہے ٹوریھولوں میں ہے ٹورکلیوں میں ہے بٹور بازار میں ٹورگلیوں میں ہے دَشْت و گہار برنور ہی نور ہے،میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ہر طرف رُخمتوں کی ہے جھائی گھٹا، مُہکی مُہکی ہے کیا ٹو ب مَد نی فَضا کیا بیاں دَشتِ طیب کی ہوں نُو بیاں ، پھُول تو پکھول کا نٹے بھی دِکش یہاں یتے یتے یہ جھایا ہوا أور ب، ميرے ميٹھے مدینے كى كيا بات ب كيف ومُستى ميں دوب ہوئے رات دِن بھيني خوشيو ئے مملكے ہوئے رات دِن جس کود کھو یہاں آ کے مرور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے باغ طَیہ میں رہتی ہے بروم بہار،آ کے دیکھویہاں کا سمال فوشگوار سب فضااِس کی خُوشبوے بھر پُورے،میرے میٹھے مدینے کی کیابات ہے غمزده جو بھی دربار میں آگیا،شاہ کی وہ نگاہ کرم یا گیا سارا رنج والم اس كا كافور ب،مير يشخ مدين كى كيابات ب دکیمو طیبہ کو کیسی فضیلت ملی، قبر انور اِی میں بنائی گئی كُنْدِ سَبْر برآ كُور ب، ميرے يشف مدينے كى كيا بات ب سَبْرِ كُنْبُد كِ جلوول يهرُّر بان جال، بلكهرُّر بان بي مُسن كون ومكال ہر منارے یہ چھایا ہوا اُور ہے، میرے میٹھ مدینے کی کیا بات ہے خاک طیبہ میں رکھی ہےرب نے شِفا ،ساری بیاریوں کی ہے اِس میں ووا إلى كى ركت سے براك مُرض دُور ب، مير ي ي الله است كى كيابات ب آس مُجھ کوتمہارے کرم کی شہا، بھیک دے دو مجھے اینے غم کی شہا! کہدووآ قا ابری عُرض منظور ہے،میرے میٹھے مدینے کی کیابات ہے پھر کرم اس یہ سرکار کا ہوگیا، بخت بیدار عظار کا ہوگیا روبرو روضة ياك كانور ب، ميرے يشھ مدينے كى كيابات ب

### مُرتَد كى تعريف

جواسلام کے بعد کی ایسے آمر کا افکار کرے جو صَو و بیات دین ہے ہو۔ یعنی ذبان سے محلیصة کُفُو کے جس میں اویل بی کی تخواکش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال (کام) بھی السے ہیں جن سے کافر ہوجا تا ہے مُثَارُت کو بحد دکرنا ہُمسخت شریف (قران پاک) کو کھاست کی جگہ میں میں دینا دیدار بعد سندہ میں دستنا دست بدانسیا کہ ایسا

# هے آج جشن ولادت نہیں کی آمد هے (۱٤ صفرالمُظفَّر ۱٤۲۸ هو يکام المبندكيا گيا)

جلاؤ <sup>شمع</sup> مَحَبَّت نِی کی آمدہے

سُناؤ سب کو پشارت نبی کی آمد ہے

سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے

چن میں پھیلی ہے لکہت نبی کی آ مدہے

دلوں پہ طاری مُسرَّت نبی کی آمد ہے

نہیں خوشی کی نہائے نی کی آمد ہے

عطا ہو چشم بھیرت نبی کی آمد ہے

نہالو یاؤ کے برکت نبی کی آمد ہے

خدا سے مانگ لوجت نبی کی آمد ہے

سُنانے نیکی کی دعوت نبی کی آمد ہے

ملى ہے فاك ميں نے حُوّت ني كى آ مدہے

مٹے گی گفر کی ظلمت نبی کی آمد ہے

ہے آج جشنِ ولادت نبی کی آمد ہے

جباں میں بجتی ہے تو بت نبی کی آمد ہے

ہوئی خدا کی عِنایت نبی کی آمد ہے

گلول يه چھا گئي نُزہت نبي کي آمد ہے

بإك عجيبى فرشت ني كي آمد ب

نہ کیوں ہوؤ جُدین قسمت نمی کی آمد ہے

الهی! کرلول زیارت نی کی آمد ہے

ہے خوب بارش رحمت نبی کی آمد ہے

ہُوا ہے وا درِ رُحْت نبی کی آمد ہے

برائے رُشد و ہدایت نبی کی آمد ہے

عُدو پہ چھائی ہے بہت نبی کی آ مد ہے

بُوں کی آگئی شامت نبی کی آمد ہے

مناؤ بحشنِ ولادت مبی کی آمہ ہے مناؤ جشنِ ولادت نبی کی آمہ ہے مناؤ جشنِ ولادت نبی کی آمد ہے مناؤ جشنِ ولادت نبی کی آمہ ہے ملے گی قلب کوراحت نبی کی آمد ہے اب آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے دُرُودِ پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے فُدائ پاک کی رَحْت نبی کی آمد ب محملا ببب إجابت ني كي آمدب بوٹوئی اس پہ قیامت نبی کی آمد ہے محاوُ ہے یہ سعادت نبی کی آمد ہے جبال میں ماہ رسالت نبی کی آمد ہے ہمیں ہو بھیک عِنایت نبی کی آمد ہے

خوشی کی آگئی ساعت نبی کی آمد ہے سجاؤ گھر کو پڑاغاں کرو مُحلّے میں مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نعروں کی سجا دو گوچہ و بازار سبز جھنڈوں سے يكارو زور سے ويوانو! يارسولَ الله أتفوادب بصلوة وسلام يزهت بين ير هوسلام كروزُ وب كر مصحبَّت مين کرم کے در ہیں گھلے جھوم کر برتی ہے کرو خدا ہے دعائیں نہ ہو گی مایوی ہے شاد شاد مسلمال مگر عدو ناخوش جُلوسٍ جشنِ ولا دت میں نعت کی دھومیں خوشی ہے آج تو لوٹوں گا خوب مچلوں گا گھر آمنہ کے چلوچل کے عرض کرتے ہیں

ملے گی اب تمہیں راحت نبی کی آمد ہے اے غمز دو! ہو مبارک کہ غم غلط ہو نگے ہے چھائی رُخ یہ بشاشت نبی کی آ مدے خوثی ہے پھولے ساتے نہیں ہیں عُشَاق آج بہاؤ اشک مُدامت نبی کی آمد ہے کرو گناہوں ہے تو یہ تو خوش خُدا ہوگا الني! جشن ولادت كا وابطه مم كو عذاب ہے دے بُراءَت نبی کی آمدے تمان سان کی مَحَبَّت نی کی آ مدے بڑھا کے کاسئہ دل آج مانگ لومنگتو نه مانگنے میں کسر سائلو کوئی رکھنا جو جا ہو ما نگ لو نعمت نبی کی آمد ہے ہوئی برائے إمامت نبی کی آمد ہے سبحى ني منس باندھے کھڑے ہیں اقصیٰ میں لو کر لوتم بھی زیارت نبی کی آمد ہے اندهیری گور میں گھبراؤ مت گنهگارو پئیں گے دید کا شربت نبی کی آمد ہے جوخوش نصیب بیں وہ این رب کی رُحمت سے کرم سے یاؤ گے جنت نبی کی آمد ہے گناہ گارو لیک حاؤ آج قدموں ہے اندهیرا گھپ تھا چُکا چَو ندہوگئی یک دم یفضلہ مری تُربّت نبی کی آمد ہے ذرا بھی آج ڈرومت نبی کی آمد ہے کرم کی بارشیں ہوں گی اے مجرموتم پر ہوئی برائے شفاعت نبی کی آمد ہے فِر شتگان عذاب اب تو حِيورْ دو مجھ کو لیٹ کے دامن رُحمت سے قبر میں عظار

تکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے

# یارسولَ الله اِمجرم حاضِ دربار هے

يارسولَ الله! مجرم حاضر دربارب نکیاں لیے نہیں سر یر گنہ کا بارے نامهُ اعمال میں کوئی نہیں گسن عمل یاس دولت نیکیوں کی کچھنبیں نا دار ہے بول شفاعت كائى سب سے براحقدار ب تم شَرِ أبراريسب سے براعِصياں شِعار خُلْق کی دولت سے بیمحروم وبد گفتارہے کردو مالا مال آقا دولت اُخلاق سے ایک مدّ ت سے بہ تیراطالبِ دیدارہے اِس کی آنکھیں یاک کرکے جلوہ زیاد کھا گُنْبُد خَفْرایه آقا جاں مِری قربان ہو میری دریندیمی حسرت شر أبرار ب مسرّاتے آؤ آ قا آکے کلمہ بھی پڑھاؤ ہو کرم شاہ مدینہ! جال بلب بیار ہے ملتجی چشم کرم کا بیکس و ناحیار ہے آفتول نے گھیرر کھائے شہاہر سمت سے جواكر كرره كياب شك ذليل وخوارب جویزے در پر جھکا وہ سر بکندی یا گیا آپ سے فریاد مولی حیدر کر ار ہے دشمنوں کے ظلم حدہے بھی تجاؤز کر گئے قلْب مُفْطَر چشم ترسوزِ جگرسینه میال طالب آ ہ وفغال جان جہال عظّار ہے سب گنهگار إك طرف عطّاراكيلا اك طرف مجرموں میں منتخب مجرم یہی عظار ہے

# جوبھی سرکار کاعاشقِ زارہےاُس کی ٹھوکریپد دولت کا انبارہے

اُس کی ٹھوکر یہ دولت کا اُنگار ہے واسطے إقتدار أس كے بكار ہے جس کا دِل اُن کی اُلفت ہے تمر شارے بس وہی تو جہاں میں مجھدار ہے اور خیال مدینه میں کھویا رہوں یہ وُعا میری اے ربّ عقار ہے مجھ کومل جائے میٹھے مدینے کا عم وابطه أس كا جو شاد أبرار ب مچنس گیا ہے سفینہ اے شاہِ زَمن تم جو جاہو تو بیڑا مرا یار ب یاد آیا ہے اس کو نبی کا مگر چھوڑ دو یہ مدینے کا بیار ہے ہر مسلمان کو باالہی! وکھا جو بوانان جنت کا سردار ہے کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد

جو بھی سرکار کا عاشِق زار ہے سلطنت سے اُسے کیا مروکار ہے جو کہ دیوانۂ شاہِ اُبرار ہے اُن کی سنّت کا جو آئنہ دار ہے آتش شوق میں کاش! جلتا رہوں بس "مدینه مدینه" بی کرتا رمول وُور دنیا کے ہوجائیں رنج و اُلم ہو کرم ہو کرم یافدا ہو کرم! آ ہ!عِصیاں کےطوفاں میں حان چمن بس تمہیں ایک اُمید کی ہو کڑن رو رہا ہے یہ جو ہیکیاں باندھ کر کیا کرو کے طبیبو! اے دیکھ کر میٹھے میٹھے مدینے کی مہکی فضا أس شه كربلا كا تخفي وابطه آه! رخج و ألم كي نهيں كوئى حَد

باؤں زخمی ہیں اور راہ پُر خار ہے دے دو سوز اُولیں اور سوز ضِیا اولیا کا جو سلطان و سردار ہے بھول جاتے ہیں تم عم کے مارے جہاں میرے میٹھے نبی کا وہ درمار ہے جس کے زیر تھڑ ف ہیں دونوں جہاں جو خدا کی خدائی کا مختار ہے حال وِل بر نه يُون مُسكراؤ سُو! مصطَفّے میرا حامی و عمخوار ہے اے مُبلّغ نہ تُو ڈگگا عَبْر کر مال کی سُنت شاہ اُبرار ہے كر دوتم ازيئے غوث و احمد ضا در یہ حاضر تمہارا گنهگار ہے حاہے عزّ ت نددے کوئی شہرت نددے

ٱلْمَدُو الِي مِرِبِ رَبُّهَا ٱلْمَدُو مجھ کو سوز بلال اور سوز رضا واسطه تجھ کو آقا اُسی غوث کا بھر کے جاتے ہیں منگتے جہاں جھولیاں جس جگہ وشمنوں نے بھی یائی اُمال وه حبيب خدا سرور إنس و جال اُس په قربان دل اُس په قربان جاں اے مقدّر کی رُوٹھی ہواؤ سُنو! آندهیوا گردشوا تم بھی آؤ سُو! ٹوٹے گو سر یہ کوہ بلا عَبْر کر لب يەڭرف شكايت نەلاخېر كر ياصبيب خدا مجھ يه پھٹم عطا لے کر اُمّید عَفُو و کرم سرورا خواہ دولت نہ دے کوئی شروّت کے ندرے تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے

ا : تُو تَكْرى، دولتمندى

تَجھ سے عطّار تیرا طلب گار ہے

# اے کاش! شب تنھائی میں فرقت کا الم تڑپاتا رھے

اے کاش فب تنائی میں، فرقت کا الم تریاتارہے لحد لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی ٹو بھڑکا تا رہے بے تاب جگر، قلب مُفْطَر، وے دیجئے سُرور! چشم تر ہر وقت بھروں ٹھنڈی آئیں غم تیرا خون زلاتا رہے بے توپین رہوں ہے تاب رہوں، میں بھکیاں باندھ کے روتارہوں یہ ذوق بُول بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رُلاتا رہے میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہر گزنہ پتا اپنا یاؤں جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں، ترا دست عنایت اُٹھا تارہے جب آؤل مديخ روتا موا، موسامنے جب روضه تيرا

صد مُشكر خدايا أو نے ديا، بے رَحْت والا وہ آقا جو اُمّت کے رہے وغم میں،راتوں کو اُشک بہاتا رہے جب گری حَشْر ہو زوروں پر،اس وقت حمنا ہے سرورا ہم پاس کے ماروں کو کوڑ، کے جام یہ جام یلاتا رہے ہے میری حمنارت جہاں ، ہر گردو کال لم رایک جوال ہر ''وعوتِ اسلامی'' والا،ستت کا علم لہراتا رہے ہے تھے سے دعا رب اكبر! مقبول ہو"فيضان ستت" مسجد مسجد گھر کڑھ کر،اسلامی بھائی سناتا رہے جب میرا یاؤر ہے سَروَر، پھر ڈر مُحْشَر کا ہو کیو کرا وہ حَشْر میں رُسوا کیے کرے جوعیب بہاں یہ چھیاتا رہے جب تن سے حدا ہو حال مُضْطَر اُس وَثْت ہوجلوہ پیش نظر ہو قبر میں بھی سابہ گئٹر ،و میٹھی نیندسُلاتا رے یارب! یہ دعا عطار کی ہے جس وقت تلک دنیا میں جے مُجْوَبِ کی سنّت عام کرے ، بید ڈنکا دیں کا بجاتا رہے ل بخیراور بوڑھا کے سامیرکنے والا

# مانگ لو جو کچہ تمھیں درکار ھے

(بدكلام ١٤٢٢.١٢.١٧ ه كومدينة المنوره مين تحرير في سعاوت عاصل بولى) میرے آقا کا تکی دربار ہے مانگ لو جو کچھ ممہیں درکار ہے دردِ عِصیال کی دوا درکار ہے حاضر دربار ہول میرے طبیب تجھ سے فریاد اے شہد اُبرار ہے کثرتِ خُندہ ﷺ بے دل مُردہ ہوا قَبْقَهُم تم مت لكَّاوَ بِهَائيوا گر لحاظ گریئے سرکار ہے راحت ول گر تحقیے درکار ہے ذِكْرِ حَقّ ميں لب كو بس مشغول ركھ آه! بدأطوار و بدگفتار ہے ويجحّعُ ''قفل مدينهُ' بيه غلام عُمْرُ تَکُفْتی جا رہی ہے آہ! نَفْس! گرم عصبال کا گر بازار ہے موت طبیبہ کی مجھے درکار ہے دلیں کا گورِ غریبان <sup>کا</sup> آہ! آہ! تیرا بندہ <sup>ع</sup> ہے گو بداطوار ہے لاج رکھنا تحشر میں بدکار کی

جان بلب اب طالب ویدار ہے آرزو یا ئیرِ اُہرار ہے یہ دُعا تھھ سے مرے غفار ہے بس گیا طبیہ کا ول میں خار ہے دشت طیبہ سے مجھے تو یار ہے مرحبا پُرنور ہر مینار ہے سِرْ گُنْبُدِ مَلَعِ انوار ہے أس كو حاصل قربت سركار ہے عید میلاؤ النبی سے پیار ہے ہم کواس نعرے سے بے حدیبار ہے وہ بمیشہ کے لئے فیی النّار ہے رَحْم کی درخواست اب سرکار ہے مانی! تیری مدد درکار ہے أس كا صَدْقه جو برا عنحوار ب

جانکن کا وقت ہے یامصطفے آپ کے قدموں میں گر کر موت کی مغفرت فرما طفیل مُرشدی بُلبلو! تم کو مبارّک پھول ہو کیا کروں میں دیکھ کر رنگ چمن سبر گُنبُد کی ضِیائیں مرحبا جَمُكًاتا ہے مدينہ رات دن جس کی تُربّت ہے بقیع یاک میں مصطَفْ إِس روز آئے اس کئے مرحا! آقا کی آمد مرحیا! جو کوئی گتاخ ہے سرکار کا دشمنوں کا تنگ گیرا ہو گیا آه! رحمن خون کا پیاسا ہوا حاسدول کو دے مدایت یاخدا غوث کے دامن میں عطّار آگیا وو جہاں میں اس کا بیڑا یار ہے

# آہ! ھر لمحہ گُنَہ کی کثرتاور بھرمار ھے

آد! ہر لمحه گئه کی کثرت اور بھرمار ہے غلبهٔ شیطان ہے اور نَفْسِ بداطوار ہے

مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شُعلہ بار ہے

ہر گنہ قضدا کیا ہے اسکا بھی اقرار ہے

ہائے! نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آد! نامے میں گناہوں کی بڑی بھر مارے

حیب کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ

تیرے آگے یاخدا ہر جُرم کا اظہار ہے

زندگی کی شام ڈھلتی جارہی ہے ہائے نفس!

گرُم روز وشب گناہوں کا ہی بس بازار ہے

یا خدا! رَحْمت بڑی حاوی ہے تیرے قبر پر . .

فَضْل ورَحْت كسهار ي جي ربابدكار ب

بندهٔ بدکار ہوں بے حد ذلیل وخوار ہوں

مغفرت فرما اللي اللهي الله عفار ہے

موت کے جھٹکوں یہ جھٹکے آرہے ہیں المدد

سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیار ہے

اب سُرِ بالیں خُدارا مسکراتے آئے

جال بلّب شاہِ مدینہ طالبِ دیدار ہے

شل دینے کے لئے غُمّال بھی اب آ چکا

غشل میت ہو رہا ہے اور کفن میار ہے

یانی! یانی سے سارا جسم میرا وُهل گیا

نامهٔ اعمال کو بھی عسل اب درکار ہے

لا د كر كندهول بيه أحْباب آه! قبرستان يلي

واسطے مدفین کے گہرا گڑھا میار ہے

قَبْرُ میں مجھ کو لِطا کر اور مِٹی ڈال کر

چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتے دارہے

خواب میں بھی ایپا اندھیرا تبھی دیکھا نہ تھا جیا اندهرا ماری قبر میں سرکار ہے يا رسولَ اللُّه! آكر قبر روش كيحجَّ ذات بے شک آپ کی تو منتج انوار ہے قبر میں شاہ مدینہ آھے مُنکَر کلیر ہو کرم! لِلله بندہ بیس و ناجار ہے یا نبی! جنّت کی کھڑ کی قبر میں گھلوائے پھر تو فضل رب ہے اپنی قبر بھی گلزار ہے تُو نے دنیا میں بھی عَیوں کو چھیایا یاخدا حَشْر میں بھی لاج رکھ لینا کہ ٹو ستار ہے نيكال للے نہيں آقا ففاعت سيحج

آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے یانمی! عظّار کو جنّف میں دے اپنا بھوار

وابطہ صِدّیق کا جو تیرا یار غار ہے

کاش! ہوائی مدینے میں مجھی تو حاضری سے خبر آئے وطن میں مرگیا عظآر ہے

# مجھ کو در پیش ہے پھر مُبارَک سفر قافِلہ اب مدینے کا میّا رہے

قافِلہ اب مدینے کا تیار ہے میری جھولی میں اَشکوں کا اِک ہار ہے زُہْد و تقویٰ مرے یاس سرکار ہے بائے سر پر گناہوں کا آنبار ہے اور أشكِ عُدامت بهاتا موا در یہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے مجهرسا عاصى بهي أمت مين بوكا كهان! کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدارہے؟ اس یہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام مجھ سے عاصی کا بھی ناز بُردار ہے این اُمّت کی گرئی بناتا ہے تُو

مجھ کو درپین ہے پھر مُبارَک سفر نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فَقَط کچھ نہ سُجد وں کی سوغات ہے اور نہ کچھ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر فرم و عِصياں يه اينے نجاتا جوا تیری رخمت یه نظرین جماتا موا تيرا ثاني كبال! شاهِ كون ومكال تيرے عُفُو و كرم كاشه دو جہاں! ياني! شُجه پيه لا كھول وُرُود و سلام اپی رُحمت سے تُو شاہِ مخیرُ الْاَنام مجرمول کو شہا! بخشواتا ہے تُو

غمز دول بے گسوں کا ٹو عنمخوار ہے تُو ہی مُشکِل کُشا تُو ہی حاجت روا إذُن رب سے تُو میرا مددگار ہے ہاتھ تگیہ ہے بسر مجھی خاک کا جو کہ سارے رسولوں کا سروار ہے وے دو فشت جگر حاک سینہ مجھے تیرے غم کا یہ بندہ طلب گار ہے پھر مدینے مُقدَّر سے جب آؤں میں یانی! یہ تمنائے بدکار ہے دِین کوخوب محنت سے پُھیلائے جا

غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تُو سُروَرِ ٱنْبُلِاءِ رَحْمتِ دوسُرا جب بھی سر پر مرے کوئی ٹوٹی بکا زير جسم مُبارَك تجهى يورُيا جان و دِل سادَ گی پر ہوں اُس کی فِدا دو ترینه مجھے چشم تر وے دو شاہ مدینہ مجھے گھوکر س دَریَدرکب تک اب کھاؤں **می**ں كاش! قدموں میں سركار مرجاؤں میں سُنْتِيں مُصطَّفِّي كي تُو اينائے جا

یہ وَصَّیت کُو عَظَّار پہنچائے جا اُس کو جو اُن کے غم کا طلبگار ہے

لِ چُٽائي

# عیدِمِیلادْالنَّبی هے دل بڑا مَسرور هے

عید میلا وُاللَّی ہے دل بڑا مُسرور ہے ہر طرف ہے شادمانی رنج وغم کافور ہے

اِس طرف جونور ہے تو اُس طرف بھی نور ہے ذرؓ ہ ذرؓ ہ سب جہال کا ٹور سے معمور ہے

> ہر مَلَا ہے شادماں خوش آج ہراک حُور ہے ہاں! مگر شیطان مَع رُفقا بڑا رُنجُور ہے

آمدِسرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمیں کیا آساں ہرسمنت چھایا نور ہے

جشنِ مِيلا وُالنَّبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پُر ٹُور ہے

ہو رہی ہیں چار جانب بارشیں انوار کی دشت و گہسار و چمن ہر شے پہ چھایا نور ہے

مل کے دیوانو! پڑھوسارے ڈرُ وداب جھوم کر آج وہ آیا جہاں میں جو سرایا نور ہے آمِنه نجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تما آئگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے غمز دو! تم کو ممارک! غم غلط ہو جا کیں گے آ گیا وہ جس کے صَدْقے ہر بلا کافور ہے آج دیوانے مریخ کے سبھی ہیں شادماں میٹھے آتا کی ولادت سے ہراک مسرور ہے بخُش دے مجھ کو الٰہی بہر میلاڈالنبی نامهٔ اعمال عصیال سے مرا بھرپور ہے گُذُبُد خَضْرًا كا أس كو بھى تو اب ديرار ہو

یاالی ! جو مدینے سے ابھی تک دور ہے

آپ کی نظر کرم سے کام بنتے ہی گئے ورنہ آقا ہے گدا تو بے کس و مجور ہے

یاالی! این پیارے کا عطا ہوغم مجھے خوش نصیبی اُس کی اُن کے غم میں جو رُمجُور ہے

> شان کیا پیارے عمامے کی بیاں ہو یا نبی تیرنے نَعْلِ پاک کا ہر ذرؓ ہ رَهَکِ طُور ہے

صد كرور افسوس! فيشن كى نُحُوست چها گئ

آہ! اِک تعداد اُن کی سُنُّوں سے دور ہے

''مُول غلامِ مصطَفَے'' اپنا تو وعویٰ ہے یہی

کاش! آ قا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے

وہ پلا مے اہلِ مخشر و مکھتے ہی بول اٹھیں

آ گیا عظّار دیکھو عشق میں مُحمور ہے

# میٹھا مدینہ دور ھے جانا ضَرور ھے

میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے

راہِ مدینہ کے مجھی کانٹے ہیں پھول سے

دیوانہ باہئور ہے جانا ضرور ہے

ہوتا ہے نَخْت اِمِتِحال الفت کی راہ میں

آتا گر سُرور ہے جانا ضَرور ہے

عشقِ رسول و یکھئے حبثی بلال کا

زخمول سے چُور چُور ہے جانا ضرور ہے

پُر خار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے

اِس میں بھی اِک سُرور ہے جانا خُرور ہے

ہمت جواب دے گئی سرکار المدد!

زائر مھن سے پُور ہے جانا ضَرور ہے

کیوں تھک گئے بلیٹ گئے بھائی! بتائے؟ یہ آپ کا قُصُور ہے جانا ضَرور ہے

جو راہِ طیبہ کی ہیں ڈراتی صُعُوبتیں

یہ نفس کا فُتُور ہے جانا خَرور ہے

عُشَاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت اور

آتا بڑا سُرور ہے جانا خَرور ہے

سرکار کا مدینہ یقیناً بلاھُبہ

قلب و نظر کا نورہے جانا ضرور ہے

مَنظر نُسين و دلُكُا أن كے دِيار كا

ہاں دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے

و کیھوں گا جاکے گُنْایدِ خَصْرا کی میں بہار

روضہ وطن سے دور ہے جانا ظرور ہے

محراب ومِنْكُر آپ كے ڈوب بيں نور ميں جالی بھی نور نور ہے جانا ضرور ہے حادر تنی ہے گنگد خَفرا یہ نور کی مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے یر نور ہر یہاڑ تو طیبہ کی خاک کا ہر ذرّہ رشک طور ہے جانا ضرور ہے شاه و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا خم آپ کے کضورہے جانا ضرور ہے پہتر ای برس ہو تو جلدی بُلائے یہ التجا کضور ہے جانا ضرور ہے مرضی تمھاری تم سنو یا مت سنو مگر ابنی تو رئ کھور ہے جانا ضرور ہے عطَّآر قافِله تو گيا تم بھی اُٹھ چلو

مزل اگرچہ دُور ہے جانا طَرور ہے

# سأرث نبيوں كا سرور مدينے ميں ھے

سب رسولول کا افسر مدینے میں ہے میٹھے نجوب کا گھر مدینے میں ہے سب فضا بھی منوَّر مدینے میں ہے روشیٰ آج گر گھر مدینے میں ہے دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے کیا سال کیف آور مدینے میں ہے راحتِ جانِ مُفْطَر مدینے میں ہے موت بھی کیف آ وَر مدینے میں ہے کیوں کہ بجثوب داؤرمدیے میں ہے ان کا منگنا تُونگر مدینے میں ہے

سارے نبیول کا سرؤر مدینے میں ہے لُطف جنّت سے بڑھ کرمدینے میں ہے کیا ہوا بھی مُعطّر مدینے میں ہے کر کے پجرت یہاں آ گئے مصطَفٰے جانتے ہومدینہ ہے کیوں دل پیند سارے دیوانے بیتاب ہیں اِس کئے نور کی دیکھو برسات ہے جار سُو ببجُرو فُرفت کے بیار کو لے چلو وور رہ کر ہے ویران می زندگی ہے مدینے کا رُتبہ بڑا خُلد ہے مالدارو! نه إتراؤتم مال پر

بھولے بھٹکوں کا رہبر مدینے میں ہے ا بنی منزل کو یالو گے آجاؤ تم بھول جاؤ گے پیریں کی سبر َ ونفتیں وہ سال رُوح پر وَر مدینے میں ہے میرا عامی و یاؤر مدینے میں ہے دشمنو! مت أكيلا سمجمنا مجھے رُخمتوں کا سمندر مدینے میں ہے آؤ عصال شعارو نہالو پہال آؤ ساقی کور مدینے میں ہے حَشْر میں جام کوثر کی ہے گرطلب شافع روزِ مُحْشَر مدینے میں ہے آوُ آوُ گَنهگارو! آجاوُ تم شافع روزِ مُحْشَر مدینے میں ہے اے شفاعت کے اُمّید وارو! چلو! شافع روزِ مُحْشَر مدینے میں ہے تم فَفاعت مِين شُك مت كروزائرُو! گھرمیں رہ کربھی اکثر مدینے میں ہے "چل مدینه"ؤ ہی ہو سکے جسکا دل جلد ہر بامقد ر مدینے میں ہے "چل مدینهٔ" کا د بوانو!مُره ده سنو سِرْ گُنْبِد کا عظّار منظر تو دکھ کس قدر کیف آور مدینے میں ہے

#### کیوں میں شاد دیوانے! آج غسل کعبہ مے

(الحمدُ لِلله عزوَ مِن ماشعار ٢٠ دُ والحدِّق الحرام ٤١٦ والمحدِلرام من عسل تعبك وتت لكه عن

کیوں ہیں شاد دیوانے!آج عشلِ کعبہ ہے جمود متے ہیں متانے آج عسلِ کعبہ ہے

عسل ہو رہا ہے پر ہیں طواف میں مشغول گرد شمع بروانے آج عسل کعبہ ہے

> "چل مدینه" والوں پر ساقیا کرم کردو! دو چھلکتے پیانے آج غسلِ کعبہ ہے

اپنے رب کی الفت میں پیش سیجئے ملکر آنسوؤں کے نذرانے آج عسل کعبہ ہے

> جانِ رُحْت آجاؤ ہوں گے خیر سے آباد سب دلوں کے ورانے آج عسل کعہ ہے

جان کومُسرَّت ہے روح کو بھی ہے فر کت اس خوشی کو دل جانے آج عسلِ کعبہ ہے

لُطْف جو ملا مجھ کو کیا بتاؤں میں عظّار اس کو میرا دل جانے آج غسل کعبہ ہے

# الله کی رَحْمت سے پھر عَزْم مدینہ ھے

الله کی رَحْت ہے پھر عَزْم مدینہ ہے پھر عَرْم مدینہ ہے جیار سفینہ ہے

چند اُٹک، ندامت کے ہے زادِ سفر میرا

لِکّے میں عِبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے

گو راہ مدینہ پر میں چل تو پڑا ہول پر ا افسوس سلیقہ ہے کوئی نہ قرینہ ہے

صَدْقے میں محد کے دے بخش اُسے یارب

مجرِم ہے جو عاصی ہے بدکار و کمینہ ہے

اے ٹور خُدا آکر چیکادو پٹے مُرہد

سرکار مرے دِل کا بے ٹور گلینہ ہے

جسمانی مریضوں کو اُلگاۂ شِفا دیدے

الجَّھا ہے فَقُط وہ جو بیمار مدینہ ہے

تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوتِ اسلامی فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے سرکار کی سُنَّت کی تبلیغ کئے جاؤ جام آ ب کے ہاتھوں سے گر کھ ثیر میں بینا ہے ہر دم مرے ہونؤل پر بس ذِكر مدينہ ہو یہ میری تمنا اے سلطان مدینہ ہے عُشَاق تُربِيِّت بِين يادِ شهِ بَطْحا مين آتا یہ جہاں میں جب بھی حج کا مہینا ہے محبوب کا متانه سرکار کا دیوانه ول اس کا مدینہ ہے سینہ بھی مدینہ ہے عم فیٹھے مدینے کا اے کاش! کیل جائے ارمان یکی ول میں اے شاو مدینہ ہے

ٹو کر دے عطا مجھ کوروتی ہوئی آئکھیں اور غم میں بڑے آتا جو جاتا ہوا سینہ ہے

افسوں مُرض بڑھتا جاتا ہے گناہوں کا وے دیجے شِفاعُرض اے سرکار مدینہ ہے

> وُنیا کا گلتاں کیا جنت کی مہک سے بھی خوشبو میں کہیں بڑھ کر آقاکا پسینہ ہے

روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لُوٹا تھا ہیں وَشُل کی دو گھڑیاں پھر بھر مدینہ ہے

دولت کی فراوانی ہے مانگنا نادانی بس اُصل میں دولت تو اُلفت کا خزینہ ہے

عُشَاق کی نظروں میں ویران گلتاں ہیں دل ان کا تو شیدائے صَحْرائے مدینہ ہے

عظّار کو گر تُو بھی ٹھکرا دے کہاں جائے تیرا ہے یہ تیرا ہے گو لاکھ کمینہ ہے

#### مُبُح ھوتی ھے شام ھوتی ھے

(اس کلام کامطلع (پہلاشعر) کسی نامعلوم شاعر کا ہے اس کی بُخر برکلام کلھا گیاہے) عُمْ یونبی تمام ہوتی ہے صح ہوتی ہے شام ہوتی ہے شاہِ خیرُ الاً نام ہوتی ہے یوری کب آرزو مدینے کی مُصطَفِّ كا ہے جو بھى ديوانہ اُس پیرز شمت مُدام کمبوتی ہے سنتوں کا ہے جو بھی فیدائی اُس یہ دوزخ حرام ہوتی ہے بُخْتُور زارُول کی ملّے میں صبح، طیبہ میں شام ہوتی ہے ماحبیب خدا کرم کر دو! ڈور کب عم کی شام ہوتی ہے خوب انسال کو کرتی ہے رُسوا جب زبال بالگام موتی ہے گر تَکبُر ہو ول میں ذرّہ بھر سن لو جنت حرام ہوئی ہے مال و دولت کے عاشِقوں کی ہر آرزو ناخمام ہوتی ہے یا عُمُر! وین حق کے اَعْدا پر تیغ کب بے بیام ہوتی ہے؟ کیلئے دو ہی گام<sup>ع</sup> ہوتی ہے بائے رُتبہ شہید کا خُلْد اُس قابل اجرام ہوتی ہے ن لو ہر ایک نیک شخصیّت الله عظّار طيبه چلتے ہيں اُن کی رَحْت تو عام ہوتی ہے

النهيشه عنقدم

# جس طرف و کیھے گلشن میں بہارآئی ہے

جس طرف و کھنے گاشن میں بہار آئی ہے دل گر وُقت مدینہ کا حمثائی ہے خوشنما پھول گلستاں میں کھلے ہی لیکن میرا دل خار مدینہ ہی کا شیدائی ہے اُنگیر سبر کی تصور از آئی ہے مصطفے کی بدعنایت ہے کہ میرے دل میں جب بھی جس نے بھی یائی ہے جہال کی فعت آپ کے دست کرم ہی سے شہا یائی ہے عار جاب سے شہا! کالی گھٹا جھائی ہے آه! مجبور بيه ناجار بيه رنج وغم كي لب بدرہ رہ کے یہی ایک دُعا آئی ہے دے دے مولا! غم سلطان مدینہ دیدے فوراً إمداد شہا آپ نے فرمائی ہے جب رئي كرول عملين في يكارا آقا! شربت وید کا مدت سے تمنائی ہے كر دوسُيراب دِل تِشنه كواب تو ساقي! لَکُد خود آ کے مری نور سے جیکائی ہے گھپ اندھیراتھا گناہوں کامیں صَدْقے جاؤں ہر جگہ آپ کی نسبت ہی تو کام آئی ہے نَرْع میں، قَبْرُ میں، مِیزان عمل اور ٹِلُ پر دونوں عالم کی فلاح اِس میں مرے بھائی ہے سُنْتِيں شاہ مدينہ کي تُو اينائے حا مال ودولت کی ہُؤس دِل ہے مِٹادے بارب

ماروروک ل.و ک کیار سمختائی ہے سوز سرکار کا عطآر شمخائی ہے

ا: يهال سِزِ كُنْكِوشر يف كى يج في تصوير مُراونهيں ، روضة رسول كى محبّ مُراد ہے۔

## بُلا وا دوبارہ پھر اِک بار آئے

مدین میں آقا! گُنهگار آئے بُلاوا دومارہ پھر اِک مار آئے مِرے اَشک بنے لگیں کاش اُس دم نظر بُول بی طبیہ کا گلزار آئے تڑے کر گروں بوں ہی دربار آئے ول مُفْطَرِكَ كي برهے بيتراري لیند اس کو ضحرائے سرکار آئے نظر میں نہیں کوئی جیا گلتاں یند اس کو طیبہ ہی کا خار<sup>ع</sup> آئے ہے اپنی جگہ مسن پھولوں کا لیکن مدینے کا قسمت میں گہسار آئے مُحَلَّات أونج نهين عَابِمَنا مين نظر سبز گُنْبُد کے انوار آئے عقیدت ہے سر جھک گیا اُس گھڑی جب مدینے میں جو کوئی اکبار آئے ترے سبز گُنْبد یہ جائے ؤہ قربال جو دربار میں بخت بیدار آئے تہاری طَفاعت کا کھدار کھیرے يرے بى كرم سے مارا بجرم سے گناہوں کا سر پر لئے بار<sup>ی</sup> آئے عطا ہو سُمَد مُغفِرت کی عُطا ہو برے وریہ تیرے گنبگار آئے الرے در یہ عصیال کے بار آئے إدهر بهي مسيحا نگاه شفا جو گناہوں کی کثرت سے گھبرا گئے بُب ؤہ مخشر میں سُوئے گنہگار آئے ہوئی قبر روش ہماری اُسی دم لئے جب وہ چبرہ چمکدار آئے

إِ بيقرار ٢: كانا ٣: يوجه

یہ ہم آرزو لے کے دربار آئے یئے پیر و مُرهد ہمیں اینا کہدو شہا تھھ سے تھھ ہی کومانگیں گے ہم تو تے وریہ جس روز سرکار آئے فِفا يائے وريہ جو عار آئے ووا ہر مُرَض کی ہے خاک مدینہ سر خشر وامن میں لیں گے اُسے جو غدامت سے روتا گنگار آئے مجھی ہوش مجھ کو نہ سرکار آئے ترے عشق میں ایسا ہوجاؤں بے خود س خَشْر جس وم یہ بدکار آئے إشاره ملے كاش! جنت كا فورأ وِل غُم زَدہ لے کے عنخوار آئے نگاہ کرم ہو کرم خان عالم سدا سُتُعیں عام کرتا رہوں میں ای حال میں موت سرکار آئے مدینے کی گلیوں میں سرکار آئے یئے شاہ کرب و بلا موت مجھ کو نہ پاس اِن کے اہلیس عُیّار آئے سب اسلامی بہنوں کو یُردہ عطا ہو شہا! سُتُول پر انہیں بیار آئے سےاسلامی بھائی بھی فیشن ہے بھا گیں تُزيّا ہوا کاش! مدکار آئے بُلالو مدینے میں شاہ مدینہ ترے غم میں بے خال ہو جائے آتا لیك كے جو طيبہ سے عطّار آئے

## نہ کیوں آج جُھومیںکہ سرکار آنے

خدا کی خدائی کے نخار آئے

نه کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے

کہ آئے ای روز سرکار آئے

نه کیول بارہویں پرہمیں پیارآئے

لوآج آئے امت کے مخوار آئے

وہ آئے وو عالم کے مُخار آئے

هارے فَهُنشاه و سردار آئے

مُسرَّت سے ہم کیوں ندوھومیں مچائیں

وہ برساتے انوار سرکار آئے

ملمانو! صح بهاران مبارک

رزے گر فَهُنشادِ أبرار آئے

مبازک تخبے آمنہ ہو مبازک

بڑے گھر میں نبیوں کے سردار آئے

مبارَک علیمہ کچھے بھی مبارَک

مُداوائے غم بن کے عنموار آئے

مبارک شہیں غم کے مارو مبارک

وہ ہم عاصول کے طرفدار آئے

سُوال اپنی اُمّت کی بخشِش کا کرتے

وہ آفت زدول کے مدگار آئے

تیموں کے والی غریوں کے حامی

فِلَت واول کے خریدار آئے

مصیبت کے ماروں کی ڈھارس بندھانے

| بہاتے ہوئے اُٹک سرکار آئے      |
|--------------------------------|
| مٹانے وہ باطل کے آثار آئے      |
| نظر رب کی رحمت کے آثار آئے     |
| کہ بارہ کو دنیا میں سرکار آئے  |
| وہ لبراتے گیسوئے خُدار آئے     |
| لُٹاتے وہ نعمت کے اَنْبَار آئے |
| وہ آئے رسولوں کے سالار آئے     |
| وہ مکتے میں مخوں کے سردار آئے  |
| نہ نزویک ونیائے بیکار آئے      |
| شبا چشمِ نُم کے طلبگار آئے     |
| نہ ہم کوہلی شاہ بے کار آئے     |
|                                |

ہو، اچھائیوں یر مجھے پیار آئے

عدُد ہم كو بارہ كا كيول ہو نہ يمارا گھٹا جھا گئی ہر طرف رُختوں کی چلو اے گداؤ! چلو بے تواؤ ؤرُودوں کے گجرے لیےاب بردھوتم " نہیں" جن کی بیاری زباں برنہیں ہے ولادت كاصَدْقه جيول ميں جہال تك ولادت كا صَدُقه جميل ايناعم دو ولادت كا صَدُقه مِو أَخْلاق الجَّها ولادت كا صَدْقه كنابول ي نفرت

ساہی ہمارے گناہوں کی دھونے

جہاں میں وہ سکتہ بٹھانے کو دِیں کا

نه کیوں آج جشن ولادت منائیں

کی وو گز زمیں کے طلبگار آئے

ولادت کا صَدْقه بقیع مبارک

ہمیں عار فیشن سے سرکار آئے

ولادت كا صَدُقه مول بإبندستت

ہو اِصلاح اس کی جو بدکار آئے

ولادت کا صَدْقه بیال میں اثر دو

مجھے موت اے میرے سرکار آئے

ولادت کا صَدْقه مدینے میں آ قا

ليے ہم سب اُمّند ديدار آئے

ولادت كا صُدُقه نِقابِ اب اللها دو

ملے یہ لئے عرض سرکار آئے

ولاوت کا صَدْقہ جگہ بُیرِ مرکز

شہا خُلد میں جب یہ بدکار آئے

ولادت کا صَدْقه پڑوی بنانا

ولادت کا صَدُق شبا زندگی بجر مدینے میں ہر سال عظّار آئے

لينه

ا: اَلْتَ مُدُ لِلْلَهِ عَدُّوْجَلُ وِلا وَتِ پاک کے صدقے بابُ المدینه کرا چی میں پرانی سبزی منڈی کے پاس وعوت اسلامی کیلئے تقریباً وس بزارگز جگد کی اوراب وہاں عالمی مَدَ فی مرکز فیضانِ مدینه اور جامعة المدینه کی عالی شان عمارت قائم ہے۔

#### اپنا غم یَا شهِ اَنْبِیا دیجئے چشمِ نَم یاحبیبِ خدا دیجئے

پھٹم نم یاصیب خدا و بیجئے تلب ہے جین یامصطفے دیجئے اور مبمان اینا بنا کیج ميرا سينه مدينه بنا ديخيّ التكيار آنكم بو جائے مجھ كو عطا آنسوؤل كا خزانه شها ديجئ یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جے أن كو ميثها مدينه دكها ديجيّ جُلد کچے خبر آمنہ کے پیر! نُور سے لُحَد ابِ جَمَّمًا ویجئے نکیاں میرے یتے میں کھ بھی نہیں إب خدا سے شہا! بخشوا دیجئے سُنتیں عام کرتا رہوں جابجا اليي بمّت حبيب خدا ديجيّ سنر گُنگد کی ہرمالیاں ویکھنے إذْن بدكار كو مُصطَّفْ ديجيَّ ہو نگاہِ کرم اس یہ سلطان دیں طَفيلِ شِهِ كَرِبلِا دِيجِجَ

اينا عم ياشه أنْبَيا ويجيّ ك سينه شه دوئرا ديجئ مجھ کو آقا مدینے بُلا کیجئے ڈر یہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے اِلتِخار ہے مِری یاحبیب خدا أز طفيل بلال و أولين و رضا سوز اُلفت کے دل میں جُلائے ولے اور بے تاب ہیں خاضری کے لئے مجھ کو اَحْبابِ تنہا چلے جھوڑ کر گھپ اندھیرا ہے باشاد جن و بَشر ہے گناہوں کا اُنگار سلطان دیں! عَاك بوجائے بردہ نہ میرا کہیں كاش! نيكى كى دعوت ميں دوں جائجا ارسِتُم ہو أسے بھی سَہُوں جابکا بھر غرب کی حسیس وادیاں و مکھنے رَوْضَةً باك كي جاليان ومكھنے ب تمتّائے عطّارِ أندوور الكين بس بقیع مُبارُک میں دُو گُر زمیں

ا: اندوه کیس یعنی رنجیده

## اِذُنِ طيبه عطا كيجنے

پھر کرم مصطَفْ کیجے ايبا إحْسال شها كيجيّ زائرُو! آنگھ وا کیجئے جان این فدا کیجئے رنج وغم کی دوا کیجئے اليي رقّت عطا سيجحّ مست و بیخود شها کیجئے خیر ہے سرورا کیجئے بار بیزا مرا کیجئے ذِكْر، مِيلاد كا كيجيّ أن كا جِرجا كيا كيجة دُور رخُ و بلا سيجح سارسول خدا كيجيّ آكر اب جاندنا كيجيّ

إذُن طيبه عطا سيحج پھر مدینے میں آجائیں ہم لو مدینه قریب آگیا سبز گُنگد ہر اے زائرو! دے کے عم اینا دنیا کے ہر رات دن كاش! روما كرول اک نظر ہی کی تو بات ہے کوئی پھیراغر بیوں کے گھر زورِ طوفان ہے ناخدا ماہِ مِیلاد کھر آگیا چھیر نا ہو جو شیطان کو ازيئے شاہِ کرب و بلا اینے قدموں میں مدفن عطا قبرمیں گھپ اندھیرا ہے آپ

جام ألفت عطا كيجيّ شاه! سب كا بھلا كيجي يُلّه بھارى مِرا كَيْجِيَ لطف شاد دَفَیٰ کیجے رَثْم شمسُ الْقُعٰیٰ کیجے اب شَفاعت شها سيجيّ آپ آگر رہا کیجئے رُحْمُ و لطف و عطا کیجئے باشفيع الورّا سيحجّ حار يارول كا صَدْقة شها خُنْد مين جا عطا كيج إذْن، عطّار كو اب مُضُور

یارے آقا خزانہ مجھے حابیدول سے حسد کا مرض سارے أغدا كا خانه خراب دشمنوں سے نہ ہر گز ڈروں میرے سارے محبین کو جس قدُرمبرے أحْباب ہیں آوا مجرم ہے میران پر پاس مُن عمل ہے کہاں! آه! تاريكي بُلُ صِراط! فردِ جُرم آه! عائد مولي لے کے دوزخ ملائک چلے کھانہ جائے کہیں مجھ کوآگ اب شُفاعت ہۓ اہل بیت حاضری کا عطا

#### مجہ پہ چشم شِفا کیجئے

دُور بارِ گُنه کیجئے اب مدد ناخدا کیجئے لطف نورِ خدا کیجئے إن گناہوں کا کیا کیجئے ميجه مرا، مصطفى سيحيح مجھ کو آقا رہا کیجئے آپ آ کر کھڑا کیجئے اے مسیحا! عطا کیجئے اِس کو نرمی عطا کیجئے حارهٔ لا دوا کیجئے لُطَّف بدرُ الدُّجِي كِيجِيَ پشم رَحْمت شها! يجحَ شاه ارض و سا سیجیح إك إثاره ذرا ليجيح

مجھ پہ چشم شِفا کیجئے آه! عِصْمال کی طُغیانیاں ہو گیا قلب مائے ساہ کوشِشوں ہے بھی چھلٹے نہیں ہائے!عصیاں نے توڑی کمر مال کے جال میں پھنس گیا بار عصیاں تلے دب گیا وَرُ وعِصيال سے مجھ کو شِفا قَلْبِ پُتَّھر ہے بھی ٹُخْت ہے عارہ گر<sup>کے ح</sup>چھوڑ کر چل دیئے جُكُمًا دیج قلب ساہ اب گناہوں کی عادت چھٹے اب کرم سُوئے نُحْمَۃ جُگر عاند چیرا تھا ہُوں، سُوئے ول

لِ ڈاکٹر۔طبیب

ہو گئی کچھ مرا کیجئے سُوئے بے دست و یا سیجئے نفس و شیطان کا کیجئے رببری رہنما کیجئے از طفیلِ رضا کیجئے درو اليا عطا كيجئ ياصبيب خدا ڪيجڪ سُنُٽُول پر چلا ڪيجڪ آ فِرت كا بعلا كيجيّ ميجير قافِلوں میں جلا مصطَفْ کا کہا مصطف ييجئ اور خوفِ خدا ڪيجيئ كيجئ مصطُف كيجئ ہو خُواں دور آئے بہار دل کا گلشن ہرا کی مغفرت

ئتِ ونیا کی مستی سُوار چشم رَحْمت حبیب خدا یا نبی! آپ ہی کچھ علاج راه مجولا چُھٹا کارواں دین بر استِقامت عطا مثل يشمل تؤيتا ربول سنتوں کی بہاریں عطا بھائیو! گر شکوں جاہئے دین کے واسطے دیکے وقت سُنَّتِين سَكِين كَيْلِيَ حابتے ہو کہ راضی ہو رب ان کی بادوں میں کھو جائے مجھ کو آ قا عطا اینا عِشْق اہل ایمال کوفیشن سے یاک كاش! عطّار

## سبز گُناُبد کی زیارت کیجئے

سِزِ سُنْکِد کی زمارت کیجئے زائرو! سامان راحت كيح گُنُد خَفْرا کے جلوے دیکھ کر خوب روثن این قسمت کیجئے جھوم کر خوب ان کی مدحت کیجئے آگیا میٹھا مدینہ آگیا دل لگا كر اب عمادت سيحيح متحدِنبُوی میں ہر دم بھائیو! پیش این این عاجت کیجئے زائرو! رو رو کر ان کے سامنے قُلْبِ مُضْطَرِ چِشْم تُر سوزٍ جَبَّر مانی! مجھ کو عنایت کیجئے أزيئ احمد ضا مجھ کو عطا سُنّيت بر إستقامت كيحيّ ازیخ غوث الوری یامصطَفْ میرے ایمال کی حفاظت کیجئے دُور دنا کی مُحبَّت سیحجّ از طفیل مُرشِدی دل سے مرے نفُس و شطاں کی شرارت سیحیے فاطمه زَہرا کا صَدْقه مجھ سے دور غم مدینے کا عنایت کیجئے دُور غم ونیا کے فرما ویجئے

این اُخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذره ای عنایت کیجئے عاصوں پر چشم رخمت سیجئے دُرْدِعِصیاں کی دوا کیجسر عطا آب ہی کچھ جان رخمت کیجئے عادت عصال نہیں حاتی حضور مجھ کو بابد شریعت کیجے مجھ کو توفیق عبادت ہو عطا دُور فیشن کی نُخوست سیجیح سٹنوں کی ہر طرف آئے بہار یانی! مجھ کو بقیع یاک میں بُبر مدفن جا عنايت كيجيَّ میری دشمن سے حفاظت کیجئے بُول نهایت ہی ضعیف و ناتُواں اور اینا غم عنایت کیجئے ہو عطا سوز بلال آقا مجھے قبر روش نور عزت کیجے ۔ محصب اندھیرے میں ہوں تنہا اُلُمدو عيب مُحْشَر مين نه گھل حائيں کہيں ساية دامان رَحْمت سيحجّ اری مُحْشَر سے جال ہے مُضْطَر ب جام كوثر اب عنايت كيجيّ مانی! آگر ففاعت سیحجے مجرموں کی صُف میں ہوں آ قا کھڑا

مانی! رنج ومصیبت سیحجے کر بلا والوں کےصدقے مجھ سے دور نيكيال كيجسر نه ففلت كيجئ مختر ی زندگ ہے بھائیو! سنتول کی خوب خدمت کیجئے گر رضائے مصطّفٰ درکار ہے سُنُّتیں اپنا کے حاصِل بھائیو! رَحْمت مولی ہے جت کیجے خوب اظهار مُسرَّت سيحجَ عيد ميلادُالنِّي ير بھائيو! إذْن، طيبه كا عنايت كيحيّ بجر کے ماروں یہ بھی چشم کرم! ساتھيو رُسوا مجھے مت کيجئے میرے چیزے پر کفن ڈھک ویجئے جال بلب پر پیشم رَحْمت کیجئے اب نِقابِ رُخ ألث ديج مُفُور چشم رَحْمت جان رَحْمت کیجئے حاضر دربار پھر بدکار ہے كچھ تو اظہار غدامت كيحئے برُهتے جاتے ہیں گنہ عظّار آہ! سِرْ گُنْبُد پر فِدا ہوجائے يجئ عطار

# مجہ پہ چشمِ کرم کیجئے

لطف شاهِ أَمْمُ كَيْجِهُ اب تو نظر كرم كيجئ دُور رنج و ألم سيجح ياني! اب كرم كيجيّ تاجدار حرم ليجيئ زائرو! سركو خُم كيجيّ هر گھڑی دم بدم سیجئے مُرَجُمَت اينا غُم كيجيَّ مجھ یہ ایبا کرم کیجئے ياشفيع أمم سيحج اینا غم چشم نم کیجئے

مجھ یہ چشم کرم کیجئے از طُفیل بلال و رضا ازطَفیل مُسین و حَسَن كاش!طيبه كي ہوحاضِر ي اب بقیع مبارک عطا سبز گُنْبُد کا حیکا وہ نور ذِكْرُ سركار كا بِعائيو! دور کر کے زمانے کے غم میرا بینہ مدینہ بے اب خدارا شُفاعت مِرى ازیئے پیر و مُرشِد عطا

آہ! عظّار بدکار ہے لِـلُـٰہ اِس پرکرم کیجئے

# خوشیاں مناؤ بھائیو! سرکار آگئے

سرکار آگئ، فَدِ أَبَرار آگئ

خوشیاں مناؤ بھائیو! سرکار آگئے

دونوں جہاں کے مالک ومختار آ گئے

سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے

وُ کھیوں کے بے کسوں کے مددگارآ گئے

وہ غمز دوں کے حامی وغم خوار آ گئے

چکاتے اپنا چیرہ چکدار آگئے

وہ مسکراتے خُلُق کے سردار آگئے

ونیا میں آج نبیوں کے سالارآ گئے

ہے آج بھن آمدِ سرکار چار سُو

عیدوں کی عید آگئی سرکار آگئے

خوشیوں کے لمح آگئے دیوانے جموم اُٹھے

گودی میں تیری احمدِ مختار آگئے

واکی حلیمہ میں بڑی تقدیر پر شار

اُٹھ کر پڑھو سلام کہ سرکار آگئے

پڑھتے ؤ رُودسارے بی تعظیم کواُٹھو

مُثْحَ بہاراں ہو گئی سرکار آگئے

دیوانو! آؤ آمِنه بی بی کے گھر چلیں

گھر گھر کرو پڑاغال کہ سرکار آگئے

لبراؤ سز پرچم اے اسلامی بھائیو!

أمت كى مغفرت كے طلب كار آ گئے

ہوتے ہی پیدا، کرتے ہیں اُمت کویا وآپ

رکھو گناہ گارو نہ اب خوف کشر کا اے مجرِ موا تمہارے طَرَ فدار آگئے
اے غزروا تمہاری تو بس عیر ہوگئی آفت زدوا تمہارے مدگار آگئے
یارب! کرم ہواز ہے میلا دِمصطَفا بخشِش کی آس لے کے تمہارا گئے
صد قد مُضور! آپ کے میلاد پاک کا دیرہ فِفا گناہوں کے بیار آگئے
صد قد ہے گا آمد بی بی بی کے میں آئ کشکول لے کے دوڑتے نادار آگئے
پُمولے نہیں ساتے ہیں عظار آج تو
دنیا میں آج حامی عظار آگئے

فرمانِ مصطَفَّے صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم: جس نے مجھ پرروزِ جُمعُه دوسوبار وُرُودِ پاک پرُ هااُس کے دوسوسال کے گنادمُعاف ہوں گے۔

(كَنَرُ الْعُمّال ج١ ص٢٥٦ حديث٢٢٨) إ

## مجہ کو دنیا کی دولت نہ زَر چاھئے

شاہِ کوٹر کی ملیٹھی نظر حاہثے مُجھ کو دنیا کی دولت نہ زَر جائے ؤه وُعاوَل مين مولَى اثر حابية ہاتھ اُٹھتے ہی کر آئے ہر مُدَّعا سبز گُنْبُد كے سائے میں گھر جاہے عاشقان نبی کے ہے دل کی صَدا مُضْطَرِب قلب اور پُشم تر جائے ذَوق بڑھتا رہے اُٹک ہتے رہیں رات دِن عِشْق میں تیرے تر یا کروں يانبي! ايما سوز جگر حايئ جلوة شاه پیش نظر حایئے یا خدا جسم سے جَان جب ہو جُدا اور نہ کچھ اے شہ بحروبر جاہئے بس مدینے میں دوگز زمیں دیجئے ہم غریوں کو روضے یہ بلوائے راہ طیبہ کا زادِ سفر جاہتے اینے عطّار پر ہو کرم بار بار إذْن، طيبه كا بار دركر جائ

#### غصّہ ایمان کو خراب کرتا ھے

خسائشہ المُشُوسُلين، دِّحمَةٌ لِلْعَلْمِين صلّى اللهُ تعالى عليه والهِ وسلّم كا افرمان عمرت نشان ہے: عقد ایمان کواس طرح خراب کرتا ہے، جس طرح المجوال میں ایک کزورے ورفت کا جماءوارس) شہد کو خراب کرویتا ہے۔ (فنٹ لابنان النہ بندے ۱۳۱۸ سند ۲۹۱۱)

#### یانبی! بس مدینے کا غم چاھئے

جام ديدار شاو حرم حاي جال بلب كير باف اب جائ اے فَہَنْشادِ مُرب و عَجَم حاہے تیرے قدمول میں موت اے حبیب خدا! کھے نہیں اور شہ محترم حابیہ ديدو آقا بقيع مبارَك مجھے اب سند ياشفي أمّم حابي مغفرت کی تمہارے کرم سے مجھے إذْن طيبه كا شاو أمم عاي سارے دیوانے آتا مدینے چلیں تیری رَحْمت مجھے ہر قدم عاہیے تيرا سركار مول كرچه بدكار مول یاد ہر آن اور دم برم حاہیے چھوڑس عادات بد بھائیو! موت کی وه ترّب الحِّے اليا قلم حاہے جو بھی سرکار بڑھ لے ہمارا کلام گر وه فرمائيس عطآر مانگو بھلا! میں کہوں گا: "مدینے کاغم جائے"

#### اب کرم یامصطَفےٰ فرمانیے

إذْن، طَيه كا عطا فرمائِ اب عطا إك مرتبه فرمايخ میچھ کرم ایبا شہا فرمایئے ميٹھے میٹھے مصطفے فرمائے أن كبول كو اب تو وا فرمايئے ہو خدا سے یہ دعا فرمائے ازیخ غوث و رضا فرمایئے قیدعم سے اب رہا فرمائے مجھ کو چشم نم عطا فرمائے از طفیلِ مرتضی فرمایج م کچھ سبب ایبا شہا فرمائیے جام، کور کا عطا فرمایئے شافع روزِ جزا فرمایخ فاطِمه كا واسطه فرمايخ نَصُب برجم سب برا فرمائية

اب كرم يامصطفط فرمائ ياحبيب كِمريا حج كا شَرَف حاضِری کی اب سعادت یاؤں میں خواب میں آ کر کے کچھ شیریں کلام جن پیرِمَدُ قے جائیں سب جنت کے پھول بادسولَ اللُّه ميرى مغفرت استقامت دین بر ہم کو عطا كب تلك تزيين أسيران قفس آپ کی الفت میں ہو رونا نصیب دُور يبارك مصطّف رخي و بلا آپ کے قدمول میں ہو جاؤں شہیر مجھ کو لِلّٰہ اِک چھلکتا ساقیا اینے عاصی کی شفاعت خشر میں مَد نِي يُرقع پينين سب بينين، كرم مادِ میلاد آگیا گھر گھر پر اب

دِمِيلادُ النّبِي ﴾ آئي المُصُدِّ سامال بَحْشُن كا فرمائة عبد آئی عبد، عبدوں کی بھی عبد "مرحما بالمصطّفظ" فرمائ جھوم کر سارے خوشی سے باربار شُق جُرُ الجيس كا فرمائے "سادسولَ الله " كية زوري گُنْکِد خَفْرا کے جلوے ہوں نصیب یہ کرم مامصطَف فرمائے یہ کرم یامصطَف فرمائے ويخ ورد مدينه ويخ كرم بالمصطفى فرمائ میرا سینه بو مدینه بانی كرم بالمصطفظ فرمائ ديجئ سوز رضا سوز ضا كرم بالمصطفظ فرماست نعمت أخلاق كر ديج عطا غیت و چغلی کی آفت ہے بچیں كرم بالمصطفظ فرمائ یہ کرم مامصطّف فرمائے ہم ریاکاری سے بیتے ہی رہیں نفُس و شیطاں کی شرارت دور ہو فرمايخ آگيا عظّار کا رنج شها! فرمائ اب قدم

## جشنِ ولادت کے نعرے

رسول کی آمد مرحبا الجّھے کی آمد مرحبا سَيِّج کي آمد مرحبا بشر کی آمد مرحیا نذر کی آمد مرحا منیر کی آمد مرحبا بَقير کی آمد مرحبا شہیر کی آمہ مرحبا خبیر کی آمہ مرحبا ظہیر کی آمد مرحیا رؤف کی آمد مرحبا رجیم کی آمد مرحما کریم کی آمد مرحا نعیم کی آمہ مرحبا

سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا عمخوار کی آمد مرحیا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شیربار کی آمد مرحبا شبر ابرار کی آمد مرحما منتج انوار کی آمد مرحبا نطُور کی آمد مرحبا یُرنور کی آمد مرحما غَنُور کی آمد مرحبا أس نور کی آمد مرحبا

کی آمد مرحبا علیم کی آمد مرحبا کیم کی آمد مرحبا عظیم کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحما مولیٰ کی آمہ مرحبا جان جاناں کی آمد مرحما سیّاح لامکال کی آمد مرحبا محبوب رّحمال کی آمدمرحما سرور دوجہاں کی آمد مرحیا شەكون ومكال كى آ مدمرحيا محبوب رب کی آمد مرحبا سلطان عُرُب کی آمد مرحبا رسول اکرم کی آمد مرحما نور مجتم کی آمد مرحما

مقبول کی آمد مرحبا آمنہ کے پھول کی آمدمرحیا باسین کی آمد مرحیا ط کی آمد مرحیا مُؤَمِّل کی آمد مرحبا مُدَّقِر کی آمدمرحیا یارے کی آمد مرحما أولى كى آمد مرحما اعلیٰ کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحما مالا کی آمد مرحما پیشوا کی آمد مرحما رہنما کی آمد مرحبا رہیر کی آمد مرحما افسر کی آمد مرحیا سرور کی آمد مرحما

شاہ بنی آدم کی آمد مرحبا بتى مُحْتَشَم كيآمرمرما شادِعرَب وعجم کی آمد مرحبا شافِع امم کی آمد مرحبا سرایا بُو د وکرم کی آمد مرحبا دافع رَبْحُ واَلَم كِي آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا جید ک آمد مرحبا طبیب ک آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحما حاضِر کی آمد مرحیا ناظِر کی آمد مرحما ناصِر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحیا ماطن کی آمد مرحیا حامی کی آمد مرحما آ قائے عطّار کی آمد مرحما

تاجور کی آمد مرحبا پیمبر کی آمد مرحما مُتوّر کی آمد مرحیا مُعظّر کی آمد مرحیا شاہ بخروبر کی آمد مرحما رسول انورکی آمد مرحبا حبیب داوَرکی آمد مرحما ساقی کوژکی آمد مرحما مکّی کی آمہ مرحیا مَدَنّی کی آمد مرحا عُرُ تی کی آمد مرحیا قَرُشی کی آمد مرحبا ماهمی کی آمد مرحبا مُطّلِبی کی آمہ مرحبا سلطان کی آمد مرحما ذیثان کی آمد مرحما غیب دان کی آمد مرحما

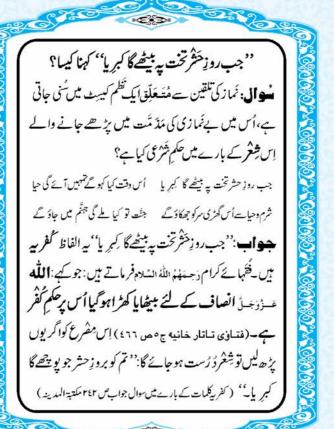

## يا عليَّ الْمر تَضٰى مولى على مشكلكْشا

(بيكلام ٨ريج الأخر ٢٣٢ ( ه كوموزول كيا)

صاحِبِ لُشُف و عطا مولى على مشكلكُ ا

بين هيد با وفا مولى على مشكلكشا

"عِنْم كا مين شهر مول دروازه إس كا بين على"

ہے یہ قُولِ مصطَفَی کے مولی علی مشکلکشا

"جس کی کا میں ہوں مولی اُس کے مولیٰ ہیں علی"

ہے یہ قولِ مصطَفَ<sup>ع</sup> مولیٰ علی مشکلکشا

پیکرِ خوف خدا اے عاشقِ خیر الورای

تم سے راضی کبریامولی علی مشکلکشا

ل آمنّا مَديسنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ سَابُها لِيَّى مِينَ مُعَلَمُ كَاشِرَ وَلَا وَكُلُ أَلَ كَا وَرَوَا وَهِي (النفيذِ الكبيرة ١١ مـ ٥ معدد ٢٠١١) ع مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَّ مَوْلَاهُ لِيَّى حَمَّ كَامُعُ مَولًا يول كُلُّ بِحَى أَسَ كُمُولًا مِيْنِ - ( تَبَوَدَى جَ مِعْدَ عَدِيثَ ٢٩٣٦) بعدِ خُلفاۓ قَلاقہ سب صَحابہ ہے بڑا آپ کو رُتبہ ملا مولیٰ علی مشکلکُفا

قَلْعَهُ خَيْرِ كَا دروازه أكهارًا آپ نے

مرحبا! صد مرحبا! مولى على مشكلكشا

پيكر بُودو سخا تُو مين فقير وب نوا

تو ہے داتا میں گدا مولیٰ علی مشکلکُشا

عُثِر و هَبِر کے والد ہو تم ماں فاطمه سید و سروار کی مولی علی مشکللشا

میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب

دیجئے مجھ کو شِفا مولیٰ علی مشکلکشا

جان کو خطرہ ہے میری دشمنوں سے ہر گھڑی

المدد شيرِ خدا مولَّى على مشكلَلُشا

ـد ينه

لے بےسروسامان۔ یے ہمارے سروار

حیدر کر اراً لے کے آؤ تمنی ڈوالفِقار زورِ دشمن بڑھ چلا مولی علی مشکلکشا

> مغفرت کروائے جنّت میں لے کے جائے وابطہ خَنین کا مولی علی مشکلکُشا

دل سے دنیا کی تحبّت دور کر کے یا علی! دیرو عشق مصطّف مولی علی مشکلتا

از پٹے غوث الورا بم کو نَجِتُ بُلوائے

ہو کرم یا مُرتَضَیٰ مولیٰ علی مشکلکُشا

فَثَرُو شِیْر کے بابا بچھے دیدار ہو خواب میں اب آیکا مولیٰ علی مشکللشا

اشکبار آنکھیں عطا ہوں دل کی تختی دور ہو

ويجيئ خوف خدا مولى على مشكككشا

الم الله المسارك والله بعثان والله بعثان الله والله عن الله والله عن الله الله والله الله والله والله

ایک ذرّہ اپنی اُلفت کا عنایت کر مجھے

اپنا دیوانہ بنا مولیٰ علی مشکلکشا

بھیک لینے کیلئے دربار میں منگتا ترا

لے کے کشکول آ گیا مولیٰ علی مشکلکشا

كيول پهرول در در بهلا خيرات لينے كيلئے

میں فقط منگا برا مولیٰ علی مشکلکشا

نَشْسِ اَمَّاره بو مغلوب اور سدا ناكام بو

وار ہر شیطان کا مولیٰ علی مشکلکشا

بے سبب بخشِش ہو میری میہ دعا فرمائیے

مصطَفْح كا وابيطه مولى على مشكلكشا

سیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ

خیر سے عطّار کا مولیٰ علی مشکلتُا

۔ ينه

ل برائى براجهارنے والأنش\_

#### تُو نے باطِل کو مِٹایا اے امام احمد رضا

ٹو نے باطِل کو مِٹایا آے امام احدرضا دِین کا ڈِنکا بجایا اے امام احدرضا طلب نیک کا ڈیکا بجایا ہے امام احدرضا

زور باطل کا، ضَلالت کا تھا جس دم ہند میں تُو مجدّد بن کے آیا اے امام احمد ضا

> اہلِ سنّت کا چمن سرسنر تھا شاداب تھا تازگ تُو اور لایا اے امام احمد رضاً

تُونے باطل کو مِٹا کر دین کو بخشی جلا

سنَّتول کو پھر چلایا اے امام احدرضا

اے امام اہلِ سقت نائبِ شاہِ اُم سیجے ہم پر بھی سابہ اے امام احمدرضا

عِلَم کا چَشمہ ہوا ہے مَوجَوَن تُحریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام احمدرضا

حَشْر تک جاری رہے گا فیض مُرهِد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمدرضا

ہے بدرگاہ خدا عطّار عاجو کی دعا

تجھ پہ ہو رخمت کا سابی اے امام احمدرضا لدینه

النيم مرع "مُفتِش "فِمُورُول كيا-

### خدا کے فَضُل سے میں ھوں گدا فاروقِ اعظم کا

( ١٩ شوال المكرم ١٤٣٣ م بمطابق 2012-09-6)

خدا کے فضل سے میں ہول گدا فاروق اعظم کا خدا اُن کا محمد مصطَفْ فاروق اعظم کا

كرم اللَّافَةُ كا ہر وم نبى كى مجھ په رَحْت ہے

مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا

پیس صدیق اکبر مصطفہ کے سب محابہ میں

ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا

گلی ہے ان کی شیطاں وُم دبا کر بھاگ جاتا ہے

صحابہ اور اہلِ بیت کی دل میں مُحبّت ہے بفیضانِ رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا

رہے تیری عطا سے یاخدا! تیری عنایت سے

جارے ہاتھ میں دامن سدا فاروق اعظم کا

بھٹک سکتا نہیں ہرگز مجھی وہ سیدھے رہتے ہے

كرم جس بخت ور پر بهو گيا فاروقِ اعظم كا (صلى الله تعالى عليه (الهوسلم)

خدا کی خاص رُحمت سے محد کی عنایت سے

جہتم میں نہ جائے گا گدا فاروق اعظم کا

سدا آنو بہائے جو غُمِ عشقِ محمد میں

دے ایس آنکھ یارب! واسطہ فاروق اعظم کا

مجھے جج وزیارت کی سعادت اب عنایت ہو

وسیله پیش کرتا ہوں خدا فاروق اعظم کا

البی! ایک مذت سے مری آکسی رسی ہی

وکھا دے سبر گُنبُد وابطہ فاروق اعظم کا

شهادت اے خدا! عطار کو دیدے مدینے میں

كرم فرما اللي! وابطه فاروق أعظم كا

### پھر بُلا کربَلا یا ش*هِ* کربَلا

اینا روضه دکھا، باشه کربلا آه! كب ياؤل گا، ياشه كربلا ایک عرصه بوا، یاشه کربلا يوموں آكر شها، ياشه كربلا كربلا كربلا، ياشه كربلا اینا شیدا بنا، باشه کربلا از طفیل رضا، باشه کربلا ازیخ مصطَفّی، یاشه کربلا جیا بھی ہے بھا، یاشہ کربلا ديدو مجھ كو شِفا، ياشه كربلا

پھر بُلا کربلا، یاشہ کربلا تیرے دربار کو، اس کے انوار کو میں نے پُوی نہیں، کربلا کی زمیں کویهٔ پاک کو، خُس کو خاشاک کو ايبا ياوُل بُنُول لِهُ وحرِّ كنول ميں سُنوں ازیئے حار یار، اے شہ ذی وقار چشم نم ویجئے اپنا غم ویجئے خواب میں آیئے، جلوہ دکھلائے اس گُنهگار کو، خوار و بدکار کو ابن شاہ عرب! مُرض عِصیاں ہے اب

ا: د يواگل

آفتوں سے چھڑا، باشہ کربلا ایک مظلوم کو اینے مغموم کو اب تو برسا فيها، ياشه كربلا میرے اُجڑے چمن پر کرم کی بھڑ ن<sup>کے</sup> دل كومل جائ خِين ألمدد ما حسين بُول بَبُت غمزوه، ياشه كربلا اب ہورخصت ځزاں، کھِل اُٹھے گُلُ بیتاں وه چلا دو بوا، یاشه کربلا ذُوالْفِقارِ على، جب عَدُو ير چلى قَبِر ساحِها گيا، باشه كربلا آ وارثمن مرے،خُوں کے پیاہے ہوئے لکیے تلوار آ، باشہ کربلا ابن مُشْكِلِكُشا، باشه كربلا س لو فرماد کو آؤ إمداد کو کردو حق ہے دُعا، باشہ کربلا ہو مُنیَّر امام اب شہادت کا جام حاب كربلا كاش! عطَّار كا

جو الآلَّىٰ عَذَوْعَلُ اور قِیامت پرایمان رکھتا ہے اُسے جیا ہے کہ جملائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ (بُخاری، حدیث ۲۰۱۸)

چل یڑے قافِلہ، یاشہ کربلا

ا: زوروشورکی بارش جوجل محمل کردے۔

## بغداد كے مسافر مير اسلام كهنا

(يكم ربيع الآخر ٢٤٤ ه. بمطابق 2013-20-12)

بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا

رو رو کے مُرشدی سے میرا پیام کہنا

يا بيرغوث اعظم إقسمت كُعل كي كس دم؟

آئے گا کب بیہ در پر تیرا غلام کہنا

بغداد والے مُرشِد در پر بُلا کے مُرشِد

د کیھے بڑی گلی کے بیا صبح و شام کہنا

ا پی رضا کا مُرشِد مُژوہ سنائے اب

مت پھیرنا اے بے قبلِ مرام کہنا

حصاجائے الی متی مث جائے اپنی ہت

كر دو عنايت ايبا ألفت كا جام كهنا

لے نامراد۔

کہتا تھا پیرو مُرشِد حق سے دعا یہ کرنا

دوزخ حرام ہو اور جنَّت متقام کہنا

وعظوں کی تیرے مُرشدہے دھوم چار جانب

میں بھی تبھی تو سُن لول میٹھا کلام کہنا

جلوه دکھانا مُرشِد کلمہ بیڑھانا مُرشِد

جس وم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا

اُفقاد ہے اہداد کی گھڑی ہے

فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا

سائل نوازِشوں کا کہتا تھا سازشوں کا

مُرشِد ہو دشمنوں کا قصه تمام کہنا

عظَّار کو بُلا کر مُرشِد گلے لگا کر

پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا

لدينسا

ح مُصيبت-

# اجمير بُلايا مجھے اجمیر بُلا یا

اجمير بُلا كر مجھے مہمان بنایا اجمير بُلا كر مجھے دربار وكھايا بن كريس شها! آپ كے در باريس آيا هر چيز ملي جام مَحَبَّت جو پلايا خواجہ ہے زمانے نے برا مجھ کوستایا سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا عصیاں کے مُرض نے ہے بڑاز وردکھایا بدعرض لیے شاہ کراچی ہے میں آیا باطل نے بڑے زور سے سراینااٹھایا اجمير بُلايا مجھے اجمير بُلايا ہوشکر ادا کیے کہ مجھ یانی کو خواجہ سلطان مدينه كي مَسخبست كابه كاري ونيا كى محكومت دونه دولت دونه رُّوت قدمول سے لگالو مجھے قدموں سے لگالو رُوبا ابھی ژوبا مجھے لِلّٰہ سنجالو ہوچیثم شِفااب تو شہا! سُوئے مریضاں سركار مدينه كا بنا ديجئ عاشِق يا خواجه كرم سيجئ هول ظلمتين كافور

عظاً رکرم ہی سے بڑے جم کے کھڑا ہے وشن نے برگرانے کو بڑا زور لگایا

### ھو مدینے کا ٹِکٹ مجہ کو عطا دا تا پیا

ہو مدینے کا فِلَت مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا دابطہ داتا پیا

مجھ کو رَمضانِ مدینہ کی زیارت ہو نصیب

خرج ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا

دو نه دو مرضی تمهاری تم مدینے کا کِلَٹ

میں رکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا

دولتِ ونیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں

مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا

كاش ميں رويا كروں عشقِ رسولِ پاك ميں

سوز دو اييا ي احمد رضا داتا پيا

غُم مجھے میٹھے مدینے کا عطا کر دو شہا

میرا سینه جهی مدینه دو بنا داتا پیا

میٹھے میٹھے مصطَفّے کی بارگاہ پاک میں کے جیجے میری سِفارش آپ یا داتا پیا

گوذليل وخوار مول پايي مول مين بدكار مول

آپ کا ہوں آپ کا ہوں آپ کا داتا پیا

آرزو ہے موت آئے گُنْکِدِ خَضْرا تلے

ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا

میں ہوں عصیاں کا مریض اورتم طبیبِ عاصِیاں

ہو عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا

آپ کی چشم کرم ہوجائے گر بدحال پر دُور ہو غم کی ابھی کالی گھٹا داتا یا

كيا غُرُض دردر پهرول ميں بھيك لينے كيلئے

ہے سلامت آستانہ آپ کا واتا پیا

جھولیاں کھر کھر کے لیے جاتے ہیں منگتے رات دن سا

ہو مِری اُتمید کا گلشن ہرا داتا پیا

مجھ کو داتا تاجدارانِ جہاں سے کیا غرض

میں تو ہوں منگتا بڑے دربار کا داتا پیا

أجڑے گھر آباد ہوں اورغم کے مارے شاد ہوں

ہو بڑے ہر ایک منگتے کا بھلا داتا پیا

وُم وباکر بھاگ جائے شیر بھی گر دیکھ لے

آپ کے دربار کا گتا شہا داتا پیا

کا ش! پھر لاہور میں نیکی کی وعوت عام ہو

فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا

معجِد یں آباد ہوں اور سنتیں بھی عام ہوں!

فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا

سارے منگتے اپنے چبرے پرسجا ئیں داڑھیاں

فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا

تختِ شاہی کی نہیں ہے آرزو عطّار کو

اِس كو بس التا بنالو اپنا يا داتا پيا

#### اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا

(يكم رجبُ المرجب١٤٣٤هـبمطابق 2013-05-11)

اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا

اور جلوه تجھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا

ہو کرم برحالِ ما خواجہ پیا خواجہ پیا

از پٹے داتا پیا خواجہ پیا خواجہ پیا

آہ! کتنی دریے میں دور ہول اُجمیرے

جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا

مصطّفٰے کی انبہایا کی ہر صَحابی اور ولی

کی مُحَبَّت ہو عطا خواجہ پیا خواجہ پیا

یا مُعینَ الدّ ین اجمیری! کرم کی بھیک دو

از پئے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا

هُبُّر و خَبِير كا صَدْقه بلائين دُور مول

اے مرے مشکِلکشا خواجہ پیا خواجہ پیا

آ فتوں کی آندھیاں کر دُوردے آئمن واماں

ببرِخاكِ كربلا خواجه پيا خواجه پيا

دل سے دنیا کی مُحبَّت کی مُصیبت وُور ہو

ديدو عشقِ مصطّف خواجه پيا خواجه پيا

تيرى ألفت ميں جيول تيرى مُحبَّت ميں مُرول

ہو کرم الیا شہا!خواجہ پیا خواجہ پیا

جھولیاں بھرتے ہومنگتو ں کی مجھے بھی ہوعطا

حصّهُ جودو سخا خواجه پيا خواجه پيا

نَيْسِ سائل راج كافَ تخت كافَ تاج كا

میں فَقَط منگتا ترا خواجہ پیا خواجہ پیا

یہ سگِ دربار خواجہ! طالبِ دیدار ہے

چِبرهٔ انور دِکھا خواجہ پیا خواجہ پیا

دشمنوں میں ہوں گھراصدیق کا صَدْ قہ بچا

المدد خواجه پيا خواجه پيا خواجه پيا

أونث بينهے أثھ نه پائے ساز بال حيران تھے

بير كرامت واه وا! خواجه پيا خواجه پيا

آ گیاسارا'' اَناسا گُر''نزی چھاگُل میں خوب

شان تیری مرحبا! خواجه پیا خواجه پیا

ا پنی منزل ہے بھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں

جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا خواجہ پیا

استِقامت مذهبِ اسلام ربل جائے كاش!

ہاتھ اُٹھا کر کر دُعا خواجہ پیا خواجہ پیا

(فربنگ آجنیه ن ۲س۷)

1 أونث والے، أونث جلانے اور با تكنے والے۔

م أجمير شريف كتالاب كانام-

س چھوٹی سی مشک \_مٹی کاوہ برتن جس میں مُسافر پانی بھر لیتے ہیں۔

(رَبْلَين فيروز اللغات ٩٨٥)

خاتمه بالخير ہو ميٹھ مدينے ميں مرا

باتھ أنھا كركر دُعا خواجہ پيا خواجہ پيا

مج كى مل جائے سعادت سبز گُنْبد و كيولوں

ہاتھ اُٹھا کر کر دُعا خواجہ پیا خواجہ پیا

كاش!قسمت سے مدینے میں شہاوت پاؤں میں

باتھ أثفا كركر دُعا خواجه پيا خواجه پيا

ہو بقیع پاک میں تدفین میری خیر سے

ہاتھ أٹھا كر كر دُعا خواجہ پيا خواجہ پيا

ایک ذرہ ہو عطا عطّار کے ہو جائیگا

خواجه! گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا

### شکریہ آپ کا بغداد بْلایا یا غوث

(اِسَ مُنقبت کے اکثر اشعار بغداؤ مُعلَٰی میں لکھ کرخوثِ پاک کے دربار میں پیش کئے گئے ) شکر میہ آپ کا بغداد بُلایا یاغوث مجھ گنہگار کو مِہمان بنایا یاغوث

مرتبہ یوں زرا خالِق نے بڑھایا یاغوث اولیا کا مجھے سلطان بنایا یاغوث

یاد طیب سے با دیجئے سینہ میرا عرض مید شیر "کراچی" سے ہول لایا یاغوث

میں عکما تو کس کام کے قابل ہی نہ تھا مجھ سے بے کار کوتم نے ہی بھایا یاغوث

قابلِ رشک ہے وَاللّٰه وہ قسمت والا تو نے گتا جے اپنا ہے بنایا یاغوث

قلبِ مُردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مُرشِد بِالقِیل تم نے تو مُردوں کو چلایا یاغوث

آفتوں میں ہوں گرفتار، مدد کو آؤ آه! دنیا کے غموں نے ہے ستایا یاغوث "لَا تُحَفُّ" " خَشْر ميں كہتے ہوئے آجانا تم جیے دنیا میں یہ ارشاد سایا یاغوث تیرے دامن سے لیٹ کر میں مچل حاؤں گا مجھ کو جس دم سرمخشر نظر آیا باغوث مين جهتم مين ندأب جاؤل كان شاء الله رَہُما تم کو جو میں نے ہے بنایا یاغوث شاه بغداد! بو عطّار يد نظر رَحْت!

ينه

ا : " لَا تَعَفَّ " عَوْثِ بِإِك كاس ارشاد : هُوِيْدِي لَا تَعَفُّ اللَّهُ وَبَيْ ( يَعْن ير ب مَر من اللَّهُ عَزُوجًا مِر إرورة اللهِ عَلَى اللهُ عَرْف اشاره ب -

خالی کاسہ لئے ہے وُور سے آیا یاغوث

### تِربے در سے ھے منگتوں کا گزارا یاشہِ بغداد

رے در سے ہے منگتوں کا گزارا یاشیہ بغداد بیسُن کر میں نے بھی دامن پَسارا یاشیہ بغداد

مِری قسمت کا جپکا دو ستاره یاشهِ بغداد

دکھا دو اپنا چېره پيارا پيارا ياشه بغداد

اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کرلوں

تہمارے نیلے گُنْبُد کا نظارہ یاشہِ بغداد

غمِ شاہِ مدینہ مجھ کو تم الیا عطا کر دو

جگر نکڑے ہو دل بھی پارہ پارہ یاشہ بغداد

مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ

پھروں دیوانگی میں مارا مارا یاشہِ بغداد

خدا کے خوف سے روئے نبی کے عشق میں روئے

عطا كر دو وه چشم تر خدارا ياشه بغداد

گناہوں کے مُرض نے کر دیا ہے نیم جال مجھ کو

تمہیں آ کے کرواب کوئی جارہ یاشہ بغداد

مجھے انچھا بنا دو مرشِدی بے شک یقیناً ہیں

مرے حالات تم پر آشکارا باشه بغداد

سُدھارومر شِدی لِلله اپنے ڈِھیٹ بُرُدے کو

نہ جانے تم نے کتوں کو سُدھارا یاشہ بغداد

ہوئی جاتی ہے اُوبُو اب مِری اُمّید کی کھیتی

بھرؑن برسا دو رحمت کی خدارا یاشہِ بغداد

كرم ميران إمر ، أجر علتان مين بهارآ ك

خُوال کا رُخ وِکرا دو اب خدارا یاشه بغداد

انقلام

شہا! خیرات لینے کو سَلاطینِ زمانہ نے

برے دربار میں دامن پسارا یاشہ بغداد

گرجتے بادلوں کا شور چلتی آ ندھیوں کا زور

کرزتا ہے کلیجا دو سہارا یاشہِ بغداد

بچالو دشمنوں کے وار سے یا غوثِ جیلانی

بڑی اممید سے تم کو بکارا یاشہ بغداد

وسلم حار یارول کا خدا سے بخشوا دیج

كرم فرمائي مجھ پر خدارا يا شه بغداد

اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عظّار کس کا ہے؟

تہارا ہے تہارا ہے تہارا یاشہ بغداد

#### نِفاق اعتِقادي كي تعريف

زَبان سے اسلام کا دعوی کرنا اور دل میں اسلام سے افکار کرنا نِفاق ہے۔ (بہارٹر بعت عاص ۱۸ منتظم میں دبارٹر بعث عاص ۱۸ منتظم میں اسال میں ا

### در پر جو تیرے آگیا بغداد والے مُرشِد

(بيكام كيم رئيج الآخر ٢٣٦ الد كوموزول كيا)

در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مُرشد

مُن کی مُرادیں پا گیا بغداد والے مُریشد

لینے شِفائے کامِلہ دربار میں اے کامل

بیار عصیاں آ گیا بغداد والے مرشد

جو کوئی تیرہ بخت کے یہاں ہو گیا ہے حاضر

روش نصیبہ یا گیا بغداد والے مُریشد

قدموں میں تیرے دنیا کے جھنجھٹ سے بس نکل کر

جو آگيا سو يا گيا بغداد والے مُرشِد

جب بھی تڑپ کے کہد دیا''یاغوث المدد''تب

إمداد كو تُو آگيا بغداد والے مُرشِد

لے برنصیب

جس نے لگایا زور سے یا غوث کا ہے نعرہ وہ دشمنوں پہ چھا گیا بغداد والے مُرشِد

بیدار بخت وہ ہے حقیقت میں جس کو جلوہ تُو خواب میں دکھا گیا بغداد والے مُرشد

> ایمان اُس کا چ گیا شیطان سے ، جو تیرے ہے'' سلسلے'' میں آ گیا بغداد والے مُرشد

کیول نَوْع وَقَرْ وَحُشْرُ کا ڈراَب مُریدوں کو ہو تو ''لُا تُخَفُ'' سُنا گیا بغداد والے مُرشِد

> دیدار بھی کراوے مجھے کلمہ بھی پڑھا دے اب وقت رشکت آگیا بغداد والے مُرشد

عطّآر آکے کاش! یہ دربار میں کم پھر بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مُرشد

### رونـقِ كُـل اوليــا يــاغـوثِ اعظم دَسْتُ كِيـر

رونِقِ كل اوليا ياغوثِ اعظم وَسُثُ يَّرِ پيثيوائِ أصفيا ياغوثِ اعظم وَسُثُ يَرِكُ

آپ ہیں پیروں کے پیراورآپ ہیں روش ضمیر آپ شاہ اُتقنا باغوث اعظم وَسْتُ گیر

> اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیرِ قدم یاامام الاولیا یاغوثِ اعظم دَشْتُ گیر

تحر تحراتے ہیں شہا جات تیرے نام سے

ہے برا وہ دبدبہ ماغوثِ اعظم دَسْثُ گیر

پیدا ہوتے ہی رکھے زمضال میں روزے، دن میں دودھ

كا نه إك قطره پيا ياغوثِ اعظم وَسُثُ گير

جس طرح مُر دے جلائے اس طرح مُر شد مرے

مُر ده دل کو بھی جِلا، یاغوثِ اعظم دَسْتُ گیر

اِ: وَهُ يَعِنَ بِالْهِهِ ، رَّكِيرِ يَعِنَ قِعامِنْ والا ، مددگار \_وَهُ وَ رَكِيرٍ بِرِ هِ مِنَ المَرُّ وَسُ عَكَيرٍ بِرُ هِ مِنَ بس جو كدرُ رُست نبيس \_

ابل مُحْشر و مُكھتے ہى حشر ميں يوں بول أشھ مرحبا صد مرحبا ياغوث اعظم وَسُثُ كير آپ جیسا پیر ہو تے کیا غُرض دَردَر پھروں آپ سے سب کچھ ملا یاغوث اعظم وَسْتُ گیر گو ذلیل و خوار هول بدکار و بدکردار جول آپ کا ہوں آپ کا، باغوث اعظم دَسْتُ گیر راستہ پر خار، منزل دُور، بَن سُنسان ہے المدد اے رہنما! یاغوث اعظم وَشْثُ گیر غوث اعظم! آئے میری مدد کے واسطے وشمنول مين هول كهرا ياغوث اعظم وَسْتُ كير آفتیں بھی دُور ہوں ، رنج وبلا کافور ہوں از طفيل مصطَّفْ بإغوثِ أعظم وَسْتُ كَير إذن دو بغداد كا بر اك عقيدت مند كو گیار ہویں والے شہا یاغوث اعظم وَسُثُ گیر میٹھے مُرهِد حاضری کو اِک زمانہ ہو گیا در پيه پھر مجھ کو بُلا، ياغوث اعظم وَسْتُ گير

میرے میٹھے میٹھے مُر شِد آئے نا خواب میں واسِطہ سرکار کا، یاغوثِ اعظم وَسُثُ گیر

اپنی اُلفت کی پلا کر ئے مجھے یا مُرشِدی مُست اور بیخود بنا یاغوثِ اعظم وَشَثْ گیر

لحد لحد بڑھ رہا ہے ہائے! عصیاں کا مَرَضَ دیجے مجھ کو شِفا، یاغوثِ اعظم وَسُثُ گیر

مُرشِدی مجھ کو بنا دے تُو مریضِ مصطَفَّ ازیے احمد رضا، یاغوث اعظم وَسُثُ گیر

> اپنے رب سے مصطّفے کاغم دلادے مُرشِدی ہا تھ اٹھا کے کر دعا یاغوث اعظم وَشَثْ گیر

اب بسر ہانے آؤ مُرهِد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ دم لبوں پر آگیا یاغوث اعظم دَشْثَ گیر

ہے بین عطّار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیّدا، یاغوثِ اعظم وَشْتُ گیر

## نِقاب اپنے رُخ سے اٹھا غوثِ اعظم

مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم كه ہو جاؤں جھ پر فداغوثِ اعظم مرے حال کا ہے پتا غوث اعظم يُرا ہوں، بنا دو بھلا غوثِ اعظم تلے دیجئے گا جگہ غوثِ اعظم دِلا دو خدا ہے شِفا غوثِ اعظم خدارا أنبيل دو بهكا غوث اعظم ہو ان پر بھی چشم عطا غوثِ اعظم یکاروسبھی مل کے یاغوثِ اعظم انهين حشر مين بخشوا غوث إعظم انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم

نِقاب اینے رُخ ہے اٹھاغوثِ اعظم مجھے الیا شیدا بنا غوثِ اعظم ہرے پیر روش ضمیر آپ کو تو تمہارے ہیں جتنے مُرید اُن مجھی میں بروزِ قیامت ہمیں اینے جھنڈے جو بیاریوں میں گھرے ہیں انہیں تم مُر یدین کو جو ستاتے ہیں جنات نظرہے یا جادو ہے جو ہیں پریشاں کلیجا شیاطیں کا تھڑا اُٹھے گا سجائيں عمامه برهائيں جو داڑھی وه بہنیں جو پہنیں سدا'' مَد ٹی بُر قع'' جوہیں وَقف سنت کی خدمت کی خاطر جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت

سفرقا فلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم
جو دیں راو مولا میں بارہ مہینے انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم
جو اپناتے ہیں '' مدنی اِنْعام'' اکثر انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم
دم خَرْع پانی اُرْتا نہیں ہے پلا شربتِ دید یاغوث اعظم
ہے عظّار کو سَلبِ ایماں کا دھڑکا
ہی اس کا ایماں بچا غوث اعظم

#### ﴿ هر کلمے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب

ا يك بار حفرت سِيدُ نامُوكى كليمُ الله على نَبِيّت وَعَليهِ الصّلوة وَالسّلام فَ بِاركادِ وَعَليهِ الصّلوة

یا الله عَوْدَ عَلْ جَوا ہِن بِھائی کو نیکی کا تھم کرے اور کُر ائی ہے روکے اُس کی بَرُوا کیا ہے؟ الله تبارَک وَ تَعَالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں اُس کے ہر ہرکلمہ کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اُسے جہنم کی سزادیے میں جھے کیا آتی ہے۔

(مُكاشَفةُ الْقُلوب ص٤٨)

#### مِرے خواب میں آ بھی جا غوثِ اعظم

مِرے خواب میں آئجی جا غوث اعظم جام ديدار ياغو<u>ث</u> اعظم بھی تو غریبوں کے گھر کوئی چھے!! ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم م کچھ الی یلا دو شرابِ مَحَبَّت نه اُترے تبھی بھی نَشہ غوثِ اعظم ہیں زیر قدم گردنیں اُولیا مرتنبه غوث أعظم تمہارا ہے وہ ہیں سارے ولی تیرے زیر کیس اور ہے تُو سِیْدُ الْأُولِيا غوثِ اعظم مدد کیجئے آہ! جاروں طرف سے

لے ماتحت

میں آفات میں ہوں گھرا غوث اعظم

200

بہار آئے میرے بھی اُجڑے چمن میں جيلا ڪوئي ايسي ہوا غوث اعظم رہے شاد و آباد لرم ازیع مصطفی وم نُزع شیطاں نہ ایمان لے لے جفاظت کی فرما دُعا غوث ا<sup>عظم</sup> مُريدين کي موت مری موت بھی آئے توبہ پہ مُرشِد! ہُوں میں بھی مُرید آپ کا غوثِ اعظم نه ہوگا بُرا مِرى قَبْرُ مِينِ "لأَتَخَف" كُتِ آوَ اندهیرا رہا ہے ڈرا غوث اعظم گو عظّار بد ہے بدول کا بھی سردار بيه تيرا ہے تيرا، ترا غوثِ اعظم

#### نظارہ ھو دربار کا غوثِ اعظم

دِكُما نيلا كُنْبُر دِكُما غوثِ أعظم نظاره جو دربار كا غوث أعظم ربول مست وبي خود سداغوث اعظم مجھے جام الفت پلاغوثِ اعظم مرے پیر کا وابطہ غوث اعظم كرم ليجيح بھر ميں بغداد آؤں بميشه ربول بادفا غوث أعظم مجھے اپنی پُوکھٹ کا طُتّا بنا لو ہے گلزوں یہ تیرے مراغوثِ اعظم یزے آستاں کا ہوں منگتا گزارہ پھروں کب تلک جا بجاغوث إعظم گناہوں کا بار اینے سریر اُٹھا کر گناہوں کے بیار کا غوث اعظم علاج آخرائے مُرشدی کسکری گے! گُنهگار ہوں گر عذابوں نے گھیرا تو ہو گا مرا مائے! کیا غوث اعظم نظر مُرهدی تیری حانب لگی ہے عذابول سے لینا بھا غوثِ اعظم مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق ہو عظّار کی بے سبب بخشش آقا یہ فرمائیں حق سے دعا غوث اعظم

### شَهَنْشاهِ بغداد ياغوثِ اعظم

سنو ميري فرياد ياغوث اعظم سنانی ہے رُوداد یاغوثِ اعظم نہ کچھ بھی رہے یاد یاغوثِ اعظم أكفر جائے بُنیاد یاغوثِ اعظم يرُب تيجه نه أفاد كي ياغوث اعظم کروں کِس ہے فریاد یاغوثِ اعظم اور أبدال و أوتاد ياغوث أعظم بن آباء و أجداد باغوث اعظم مجھے تیری اولاد یاغوثِ اعظم سبھی گھر کے افراد ماغوث اعظم کے لگتے ہی اعداد باغوث اعظم مدد شاه بغداد ماغوث أعظم

هَبَنْشاهِ بغداد باغوثِ اعظم بُلا لِيح بغداد باغوث أعظم لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مُرشِد مِرا دل کرو شاد یاغوثِ اعظم برے پاک جلووں سے ما پیر و مُرشد مرا دل ہو آباد یاغوثِ اعظم پلا جام اليا ہوا تيرے آقا مرے قلب سے حُبّ دنیا کی مرہد رہے مجھ یہ میٹھی نظر مرجدی گر يرّب ہوتے ماہير! رنج و الم كى يزيدر كے منگتے سب أغواث واقطاب مکرم شہا تیرے سارے کے سارے شها كاش! در كا بنا ليتى كُتّا رہیں شاد و آباد عالم میں میرے مجھے پیارے گیارہ بھی بارہ بھی پچیس عُدُولُل كرنے كے دَريتے ہُوا ہے

عُدُو تو مُخالف تَنْ يَهِلِي بِي سے اب بڑھا زورِ حُتاد لَ ياغوثِ اعظم گناموں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا نہ ہو جاؤں برباد یاغوثِ اعظم بحصے نفسِ ظالم پہ کر دیج غالب ہو ناکام بَمُواد کی یاغوثِ اعظم دمِ نَوْع دیدار کی بھیک دینا چلے جال مِری ثاد یاغوثِ اعظم گرفتار رائح و بلا یہ گدا ہے کرو آکر آزاد یاغوثِ اعظم "دیے عظار میرا ہے" مُرشِد خُدارا

#### غِبُطه کی تعریف

غِبْطه (غِبْ۔طَ) ہے مُرادیہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کا زَوال ( یعنی ضائع ہوجانا ) نہ جاہے بلکہ وَ لین ہی نعمت کی اپنے لیے تمتا کرے تو یہ غِبْطه ( یعنی رشک ) کہلا تاہے ، نہ رہے صد میں داخل اور نہ ہی حرام۔ (طریقة محمدین اس ۱۱۰)

ل حاسد کی جمع ع انسان کے بچ کے ہمراہ پیدا ہونے والا شیطان جوکہ بہکانے کیلئے بروقت ساتھ رہتا ہے۔

## هو بغداد كا پهر سفر غوثِ اعظم

مُهَيًا وَسَائِلُ وه كر غوثِ أعظم ہو ولیوں کے بھی تاجورغوثِ اعظم إجازت دو بارٍ وِكْر غوثِ أعظم دو بغداد میں مجھ کو گھر غوثِ اعظم دكھا دو پھر اپنا گرغوثِ اعظم عطا كر دو وه چشم ترٌ غوثِ أعظم دوعثق شه بُحُرو برغوثِ اعظم يه سر ہويڙا سنگِ درغوثِ اعظم میں ہول کس فَذَر بُخْتُورغُوثِ اعظم عطا ہو وہ سوزِ جَّگر غوثِ اعظم مِرى خالى جھولى دو كھرغوث إعظم ذرا جلد آؤ إدهر غوث أعظم ہو بغداد کا پھر سفر غوث ِ اعظم فُهُنْشاهِ ذِن و بشر غوثِ أعظم میں پہلے بھی بغداد حاضر ہوا تھا میں گلیوں میں بستر جمادوں پھرآ کر وکھا وو مزارِ منڈر کے جلوے خدا و نبی کی جوالفت میں روئے عطا ہو مجھے اینے اللّٰہ کا ڈر مرے میٹھے مُرشد مجھے پھرشُرف دے مِلا سِلسِلہ قادِری فضلِ رب سے ہمیشہ بڑا عشق بے چین رکھے مجھے این الفت کی خیرات دیدو مری دُویتی ناؤ کو دو سہارا

إدهرغوث أعظم أدهرغوث أعظم ہے فریاد! ٹوٹی کمر غوث اعظم ر ہوں کاش! سِینہ سِیُرغوثِ اعظم چلا جان سے مار کر غوث اعظم بِرَا ذِكر أَتُقُول يَهُرُ غُوثِ أَعظم عطا اين الفت تُو كرغوثِ أعظم ہو شیطان کا دُور شَر غوثِ اعظم خدارا لو جلدی خبر غوثِ اعظم يريشان بون مين كس قدَّر غوث إعظم زَبال يربهي اورآئكه يرغوث إعظم زَبال میں وہ دیدو اَثر غوثِ اعظم مجهے رکھتے تم باندھ کرغوثِ اعظم

یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا مجھے دشمنوں نے کہیں کا نہ چھوڑا عَدُو کے مقابل وہ ہمت عطا ہو مدد الكدد مُرهِدى ورنه وهمن زَبال پر رہے میری یا پیر و مُر شِد مِراحُتِ ونیا سے پیچھا کچھڑا وے شها نفسِ أمّاره مَعْلوب هو اب ہے عصیال کے بیار کا دم لبوں پر حمهين مير عالات كى سب خرب شها! كاش قُفلِ مدينه لگا لول بیاں س کے توبہ گنہگار کر لیں میں بغداد کا کوئی سگ ہوتا اور کاش!

شہید مدینہ ہو عظّار عاصی مُراد اس کی بیآئے بَرغوشِ اعظم

#### مَظهرِ عظمتِ غَفّار هيں غوثِ اعظم

مَطْهُرٍ عظمتِ عَفَار بِين غُوثِ اعظم مُظْهِرٍ رِفعتِ جَار بين غوثِ اعظم

واقفِ جَمَت و أسرار بين غوثِ أعظم دل كے جيدوں سے خبردار بين غوثِ اعظم

> نائب احمدِ مختار ہیں غوثِ اعظم اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوثِ اعظم

گر فَقَط آپ کے اُخْیار ہیں غوثِ اعظم وہ کہاں جا کیں جو برکار ہیں غوثِ اعظم

میرے مُرفد مِری سرکار بین غوث اعظم میرے رہبر مرے عنحوار بین غوث اعظم

نه مُخالف فَقط أغْيار بين غوثِ أعظم ووست بھى دے رہے آزار بين غوثِ أعظم

ا: جائے ظبور فاہر ہونے کی جگه س اظہار دبینده واظبار کرنے والا

حَثْر تک گائیں گے ہم گیت تہارے مُرشد ہم تہارے جو نمک خوار ہیں غوثِ اعظم

دودھ مال کا نہ پیا آپ نے رمضانوں میں

آپ بجپن سے سمجھ دار بیں غوثِ اعظم

تم نے مُردوں کو چلایا ہے ہمارے دل بھی کر دو زندہ کہ بیہ مُردار ہیں غوثِ اعظم

مُنہ لگاتا نہیں دنیا میں جے کوئی بھی بالقیں اُس کے طرفدار ہیں غوث اعظم

کھوٹے سکتے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد

واں فِکتوں کے خریدار ہیں غوث ِ اعظم

مال و دولت کی طلب ہم کو نہیں ہے مُرشِد

بم فقط تيرك طلبگار بين غوثِ اعظم

راہ بُعولا، مُجھے یاغوث اِسہارا دے دو تھک گیا پاؤں بھی اَفگار<sup>ا</sup> ہیں غوثِ اعظم

، ينه

<u>ا</u> :زخی

شاو بغداد إدهر بهى ذرا چشم رَثمت بم بَلادَل مِين رَّفْتَار بِين غُوثِ أَعْظَم

چار جانب سے گناہوں نے ہمیں گھیرا ہے

تیرے ہوتے ہوئے کیول خوار ہیں غوثِ اعظم

اب دعا كيليح باته اپنے الله وو مُرشد!

بُل میں اِس پار سے اُس پار ہیں غوثِ اعظم

اب اٹھا بھی دو نِقاب اپنے رُخِ انورسے

کب سے ہم طالِب دیدارہیں غوثِ اعظم

ہو کرم! محن عمل آوا نہیں ہے کوئی

نه وظائف بين نه أذكار بين غوثِ أعظم

خَثْر کے روز ہاری بھی ففاعت کرنا

آه! جم سُخْت گُنهگار بين غوثِ اعظم

اپنے عطّار کو پُمکار کے دیج مکڑا

دريه حاضِر ہوئے عطّار ہيں غوثِ اعظم

## عا شق مصطَفَے ضِیا ءُ الدّین

زابد و يارسا ضِياءُ الدّين ميرے دل كى ضِيا، ضِياءُ الدّن عُلما نے کہا ضِیاءُ الدّین مُول مُريد آيكا ضِياءُ الدّين وابطه غوث كا ضاء الدّن از طَفيلِ رضا ضياءُ الدّين مجھ سے راضی سدافیاء الدین رهبر و رہنما خِياءُ الدّين اينا جلوه دكھا ضِياءُ الدّين مجھ كو ديدو شِفا ضِياءُ الدّين صدقہ حسنین کا ضاء الدین ميرے مشكِل تُشاضِياءُ الدّين

عاشق مصطّف ضِياءُ الدّين دكش و دلكشا ضياء الدّين تم كو قطب مدينه يامرشد! بیشرف کمنہیں ہے میرے لئے مجھ کو اینا بناؤ دیوانہ چشم رَحْت بُنوئے مَنَ مُرشِد ابیا کردے کرم رہیں یارب! کیے بھٹکوں گامیرے ہیں میرے ایک مدت ہے آنکھ پیاس ہے مرض عصيال سے نيم جال ہوں ميں چشم تر اور قلب مُفْطَر دو میری سب مشکلیں ہوں حل مُریشد

ا : بَنُوئِ مِن يعني ميري طرف

تم نے بانٹی ضِیا،ضِیاءُ الدّین

يُون سوسال تک مدينے ميں

مت وبخود بناضياءُ الدّينُ

جامِ عشقِ نبی پلا کے مجھے

مجھ کو ان سے بچاضِیاءُ الدّین

میرے دیمن ہیں خون کے پیاہے

اے مرے ناخُدا ضِياءُ الدّين

آہ! طوفال میں ہے گھری میّا

كردوحق سے دعا ضِياءُ الدّين

موت آئے مجھے مدینے میں

الي قدمول مين جاضِياءُ الدّين

مجھ کو دیدو بقیع غرقد میں

مرحبا مرحبا ضياءُ الدّين

حَشْر میں د کیھ کر پکاروں گا

مجھ کو حق سے ولا ضِياءُ الدّين

مصطّفٰے کا پڑوی جنت میں

بے عمل ہی سبی مگر عطّار

كس كا بي آلكا ضِياءُ الدّين

ا: بية مصرع دومُ مُقَتِقُ " في مَورُول كيا-

## "ضِياپير و مرشِد" مرڪرهنماهين

ضِیاء پیر و مُرشِد مِرے رہنما ہی<u>ں</u> سُر ورِ دل و جال مِر سے دِلا ہا ہیں یہ باغ رضا کے گلِ خوشما ہیں کلی میں گلستان غوث اُلؤاری کی بیون ہے حقیقت میں حق آشنا ہیں شریعت طریقت ہو یا معرفت ہو سخا کے میں مُخُون تو کان عطامیں سہارا ہیں بے کس کا، وکھیوں کے والی خدا کی مَحبّت سے سرشار بیں وہ دل و جان سے مصطّفے پر فدا ہیں دِيارِ محمد ميں جلوہ نُما ہيں مِل سِرِ گُنُبد كا قست سے سايہ بُلالو مجھے اینے قدموں میں اب تو یہ ایام فُرقت بڑے جانگزا ہیں زیارت کے لیحے بڑے جانفزا ہیں مجھے رُوئے زیبا ذرا پھر دکھا دو كرول بند أنكصين تو جلوه نُما بين تصوّر جماؤں تو موجود یاؤں نه کیوں اہلِ سنّت کریں ناز اُن پر که وه نائب غوث و احمد رضا میں عطّار کو بھی مُنوَّر كريس قلب شہا آپ دین مُہیں کی ضِیا ہیں

# يقينا مَنْلُبعِ حُوثِ حُدا صِدّيقِ اكبر هيں

يقيناً مَثَلِع خوف خدا صِدِينِ اكبر بين حقق عاشِق حيرُ الورى صِدِينِ اكبر بين

پلا شک پیکرِ صبر و رضا صِدِیقِ اکبر ہیں

يقيينًا مخزنِ صِدق و وفا صِدِّيقِ اكبر بين

نبایت تمقی و پارسا صِدِیقِ اکبر ہیں تُق ہیں بلکہ شاہِ اَثْقِیا صِدِیقِ اکبر ہیں

جو يارِ غارِ مُخْبُوبِ خُدا صِدِينِ اكبر ہيں ا

وُبَى مِارِ مَزَارِ مُصطَّفُّ صِدِّينِ أَكْبَر بَين

طبيب ہر مريضِ لادوا صِدِّيقِ اکبر بين :

غريبول بي كسول كا آسرا صِدِيقِ اكبرين

اميرُ الْمؤمنيل بين آپ امامُ المسلميل بين آپ

نی نے جنتی جن کو کہا صِدِیقِ اکبر ہیں

سبھی اُصحاب سے بڑھ کر مقرَّ ب ذات ہے انگی رفیقِ سرورِ اُرض و سا صِدِیقِ اکبر ہیں

عُمرَ \_ بھی وہ افضل ہیں وہ عُثال سے بھی ہیں اعلیٰ یقیناً پیثیوائے مُرتَضٰی صِدِیق اکبر ہیں

> امامِ احمد و مالک، امامِ کو حنیفہ اور امامِ شافِعی کے پیشوا صِدِیقِ اکبر ہیں

تمامی اولیاء الله کے سردار ہیں جو اُس مارے غوث کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہیں

> سبھی عُلمائے اُمّت کے، امام و پیشوا ہیں آپ بلاشک پیشوائے اَصفیا صِدِ اِسْ اکبر ہیں

خدائ پاکی رُخت سے انسانوں میں ہراک سے فُروں تر بعد ازگل اَنیْکیا صِدِیقِ اکبر ہیں بلاكت خيز طُغياني هو يا هول موجيس طوفاني نه دُوبِ اپنا بيرا ناخدا صِدِ ينِ اكبر بين

بھٹک سے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے نبی کا ہے کرم اور رہنما صِدِیقِ اکبر ہیں

> گناہوں کے مُرض نے نیم جاں ہے کر دیا مجھ کو طبیب اب بس مرے تو آپ یاصد بی اکبر ہیں

نہ گھبراؤ گنبگارہ تہارے خَشْر میں حامی مُتِ شافع روز جزا صِدِیقِ اکبر ہیں

> نہ ڈرعظّار آفت سے خدا کی خاص رخمت سے نبی والی بڑے، مُشْکِلکُشا صِدِیقِ اکبر ہیں

# میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ مری جھو لی بھر دو

باخواجه مری حجفولی کفردو یاخواجه مری حجمولی تھردو من کی مُرادیں یا جاتا ہے یاخواجه مری حجمولی بھردو مولی علی هنگین کا صَدُقه بإخواجه مرى حجفولي كفردو خواجہ نظر کرم سے بنادو باخواجه مرى حجفولي كفردو اور گناہوں کی بیاری دونول آفتیں دُور ہول خواجہ باخواجہ مِری جھولی بھروو وے دو تم عطّار کو خواجہ

میں ہوں سائل میں ہوں منگتا ماتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا جو بھی سائل آجاتا ہے میں نے بھی دامن ہے پسارا سلطان كونين كا صَدْقه صَدْقه خاتون جنَّت كا مجھ کو عشق رسول عطا ہو شاہ مدینہ کا دیوانہ رے کی عبادت کی وُشواری سنّت کی خدمت کا جذبہ ہرئو ویں کا بحادے ڈنکا بإخواجه مري حجمولي كفروو

## يا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ

ياغوث! بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ

بغداد بلا كر مجھے جلوہ بھی دكھاؤ

ونیا کی مَحَبَّت سے مِری جان چھڑاؤ

ديوانه مجھے شاہ مدينہ كا بناؤ

حیکا دو سِتاره مِری تقدیر کا مُرشِد!

مد فن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ

فیّا مِری منجدهار <sup>ا</sup>میں سرکار! پھنسی ہے

امداد کو آؤ! مِری امداد کو آؤ

تحنین کے صدقے ہوں مری مشکلیں آساں

آفات و بَلِيّات عَنِي ياغوث! بَچاوَ

.ينه

ا اسمندر ك الله كا دهار عن بكيّد ك جمع بلائي

یاپیرابیں عِصیاں کے تلاَّم کی بین پی پیما ہوں لِلّٰہ گنا ہوں کی تباہی سے بچاؤ لِلّٰہ گنا ہوں کی تباہی سے بچاؤ الجَصوں کے خریدار تو ہر جا پہ بیں مُرهِد! برکار کہاں جا کیں جو تم بھی نہ نبھاؤ برکار کہاں جا کیں جو تم بھی نہ نبھاؤ اُگام شریعت رہیں مُلُحُوظ عَلَیْ ہمیشہ

مُرشِدًا مجھے سنّت کا بھی پابند بناؤ عظّار جہنمؓ سے بَیُت خوف زدہ ہے یافوث! اِسے دامن رَحْمت میں چھیاؤ

### غيرت كى تعريف

سی مختص کے پاس نعت و کھ کراس کئے زَوال ( یعنی ضائع ہونے ) کی تمثا کرنا کہ وہ نعت دنیایا آبڑت میں اُس مختص کیلیے نقصان دِواور گناہ کا باعِث ہو۔

(طريقة محمديه ج١ ص٢١)

الناموجول كي تجيير عن الحاظ كيا كيا - خيال ركها كيا

## تِرے در سے ھے منگتوں کا گزارا یامحمدشاہ ؓ

ترے در سے ہے منگوں کا گزارا یا محدشاہ بیسُن کر میں نے بھی دامن پُسارا یا محدشاہ

مری قسمت کا چیکا دو ستاره یا محمد شاه دکھا دو اپنا چیره پیارا پیارا یامحمشاه

> گناہوں کے مَرض نے کردیا ہے بیم جال مجھکو حمیمیں آکر کرو اب کوئی چارہ یا محدشاہ

غمِ شاہ مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کردو جگر مکڑے ہو دِل بھی پارہ پارہ یامحمرشاہ

> ہوئی جاتی ہے اُوجڑ اب مِری اُمّید کی تھیتی بھرن میں رسا دو رحمت کی خدارا یا محمد شاہ

مرے دولہامرے أجڑے گلتال ميں بہارآئے خوال كا رُخ چرا دو اب خدارا يا محمشاه

ا: واضح رہے کہ مابقہ صفحات میں میں کلام پھی تقیر کے ساتھ سرکار ابندا و بصفور غوث پاک رحمة الله نعالی علیه کی شان میں عرض کیا گیاہے۔ آمید ہے کہ مقروری تغریق کے ساتھ ووفوں کلام علیجہ وعلیمہ وہونے میں تاریخ کو مولات رہے گی۔

مدیخ کا بنا دو ایبا دیوانه مجھے دولھا پهرول ديوانگي ميس مارا مارا يامحمشاه گر جتے بادلوں کا شور چکتی آندھیوں کا زور لرزتا ہے کلیجا دو سہارا یامحرشاہ مری کشتی بھنور میں مچنس کئی ہے مائے بربادی میں ڈوبا تم بچا لو اب خدارا یامحدشاہ بجالو دشمنوں کے وارسے لِلّٰه میں نے ہے بڑی امید سے تم کو یکارا یا محمشاہ شہا خیرات لینے کو سلاطین زمانہ نے ترے دربار میں دامن پسارا یامحدشاہ سُدهارو میرے دولہا مجھ تکتے اور بگڑے کو نہ جانے تم نے کتوں کو سُدھارا یامحدشاہ خدا کےخوف ہے روئے نمی کےعشق میں روئے عطا كردو وه چشم تر خدارا يامحمشاه اگرچہ لاکھ یائی ہے مگر عظّار کس کا ہے

تہارا ہے تہارا ہے تہارا یامحرشاہ

هو نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنيفه هو نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابوطنيفه سراج أمّت فقير أفْحَم، امام أعظم ابوطيفه ہے نام نعمان ابن ثابت ، ابوحنیفہ ہے ان کی گنیت یکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابوحنیفہ جوبےمثال آیا ہے تقل ی، تو بےمثال آیا ہے فتل ی ہیں علم و تقوی کے آپ سنگم، امام اعظم ابوحنیفہ گنہ کے دلدل میں پینس گیا ہوں گلے گلے تک میں هنس گیا ہوں نکالو مجھ کو برائے آدم، امام اعظم ابوحنیفہ حسد کی بیاری بڑھ جلی ہے لڑائی آپس میں تھن گئی ہے شها مسلمان مول مظم، امام اعظم ابوحنيفه دِیارِ بغداد میں بُلا کر مَزار اینا دکھا جہاں پر ہیں نور کی بارشیں چھما تھھم ،امام اعظم ابوصنیفہ عطابو خوف خدا خدارا دو الفت مصطّف خدارا كرول عمل سنتول يه هر دم ،امام اعظم الوحنيفه ہے دھوم جاروں طرف تناکی بھری ہے جھولی ہراک گداکی

عطا ہو مجھ کو بھی طبیبہ کا عم، امام اعظم ابوحنیفہ

تمہارے دربارکا گداہوں، میں سائل عشق مصطفے ہوں كرم يخ شادِ غوثِ اعظم، امام اعظم ابوطنيفه فضول گوئی کی نکلے عادت ، ہو دور بے حابتی کی خصلت دُرُود برُهتا رہول میں ہر دم ،امام اعظم ابوحنیفہ بلا کا پہرا لگا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے يرًا مُقلِّد امام اعظم، امام اعظم الوحنيفه شہا! عدو کا ستم ہے پیم، مدد کو آؤ امام اعظم سوا تمہارے ہے کون بُدَم ،امام اعظم ابوطنیفہ نہ جیتے جی مجھ یہآئے آفت میں قبر میں بھی رہوں سلامت بروزِ مخشر بھی رکھنا ہے عم، امام اعظم ابوحنیفہ مرول شها زير سبر گنبُد، هو مدفن آقا بقيع غرقد كرم برائ رسول أكرم، امام أعظم ابوحنيفه ہوئی شہا فرد برم عائد، بچا پھنساہے برا مُقلِّد فِرِ شَتَّ لِے کے چلے جہنم، امام اعظم ابوحنیفہ جگر بھی زخمی ہےول بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں تنومسائل وُ كھول كا عطّار كو دو مرجم ، امام اعظم ابوحنيفه

### مصطَفَے کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلٰی حضرت کی

واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی تشمع عثق رسول روش کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی خیر سے حافظہ قُوی تر تھا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی سقت مصطَفٰے کا وہ پیکر واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی قلب کی آ نکھ سے مُحبَّت سے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی وس کا ڈنکا بحادیا جس نے

مصطَفے کا وہ لاڈلا یہارا غوثِ اعظم کی آئکھ کا تارا سُنّوں کے دلوں میں جس نے تھی وه حبيب خدا كا ديوانه الْكَانُهُ الْكَانُهُ تَبَكُّو عَلَمَيْ ابل سقت کا ہے جو سرمایہ عِلْم وعِرفال كا جوكه سأكَّر ُ تَفَا حق پیمنبی تھا جس کا ہرفتوی اس کی ہستی میں تھاعمل جَوہر عالم وين، صاحِب تقوى جس نے دیکھاانہیںعقیدت سے مرحما مرحما يكار الحَّفا سنُتوں کو جلادیا جس نے

ا: نهایت وُسعتِ علمی تا بسمندر

واد کیا بات اعلیٰ حضرت کی عاشق صاوِق نبی ہے شک واہ کیا مات اعلیٰ حضرت کی رَدِّ باطل کیا سدا گھل کر واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی آج بھی جس ہے لرزاں اہل شر واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی رُکتیں مُرهِدی کی یاؤں میں واد کیا بات اعلیٰ حضرت کی بخش عطّار کو بلا پُرسِش

وہ مُحِیرُد ہے دین و ملّت کا جو ہے النّافہ کا ولی بے شک غوث اعظم کا جو ہے مُتوالا جس نے احقاق حق کیا کھل کر جو کسی ہے مجھی نہ گھبراما سن لو کلک کے رضا ہے وہ خنجر بول بالا ہے اہل سنّت کا پھر بریلی شریف جاؤں میں كرلول روضے كا خوب نظارہ مولا بَهِ "حدائق تبخشش"

خُلْد میں کہتا کہتا جائے گا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی

ـ ينه

لے:قلم

### شاہِ بطحا کاماہ پارہ ھے، واہ کیابات غوثِ اعظم کی

شاهِ بطحا كاماه پاره ب، واه كيابات غوث اعظم كى سيّده فاطِمه كابياراب، واه كيا بات غوث عظم كى

ر پرتوسب اولیا کا افسر ہے، ابن زَہراہے ابنِ حیدر ہے اور تسئین کا دُلارا ہے، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی

> غوث اعظم بين شاه ديلاني، ير لا ثاني، تُطبِ رَبّاني أن ك عُشّاق نے يكارا ب، واد كيابات غوث اعظم كى

شَهرِ بغداد مجھ کو ہے پیارا، خوب دکش وہاں کا نَظّارہ

ميرامُر شِد جوجلوه آرا ہے، واہ كيا بات غوثِ اعظم كى

مل گیا مجھ کوفوث کا دامن فضل رب کریم سے روثن

میری تقدیر کاستارہ ہے، واہ کیابات غوثِ اعظم کی

جب کہ دنیا میں مُرهِدی آئے، بَطْنِ مادرے بی ول آئے

جان و دل ان پی<sup>سب ش</sup>ارا ہے، داہ کیا بات غوثِ اعظم کی

مير عِمْ شِدن لَأَخَفَ الْمُحَن كُم كر، وُورسب كرديا بخوف اور وْر ان کا مُحْشر میں بھی سہارا ہے، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی غوث رنج والم مِثات بين،أس كوسينے سے بھى لگاتے بين آ گيا جو بھي غم كا مارا ہے، واہ كيا بات غوثِ اعظم كى غوث پیرول کے پیر ہیں بیٹک،اورروثن ضمیر ہیں بے شک حال ول أن يه آشكارا ي، واه كيا بات غوث اعظم كي کیوں نہ جاؤں میں غوث پر داری، آفتیں دور ہو گئیں ساری جب تڑے کر انہیں ایکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی اُس کومن کی مُر اوملتی ہے،اُس کی بگڑی طَرور بنتی ہے جس نے دامن یہاں پُساراہے، واہ کیابات غوثِ اعظم کی

د ينه

إِلَيْنِيُ 'خوف نَدَرُ ' يِقْصِيدُ عُوشِه كَاسَ شَعرى طرف اشاره بِ : هُوِيْدِي " لَا تَعَفْ " اللَّهُ وَبِي ترجمه: الم مِير م يداخوف نَدَر الْكَلُهُ عَوْدَ عَلَى مِيرالِ وردگار ب جی اُ گھے مُردے حق کی قدرت ہے جمکم والائے ربِّ رَحْت ہے رب کو جب غوث نے رکارا ہے، واہ کیا بات غوث ِ اعظم کی

> دُرْدُ و آلام جب رُلاتے ہیں ،غوثِ اعظم مددکوآتے ہیں ہرجگہ غوث کا سہارا ہے، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی

ان کا دشن خدا کا ہے مُقَبُور،اس کی رُشت سے ہوگیاوہ دُور بُغض میں جس نے سر اُبھارا ہے، واد کیا بات غوثِ اعظم کی

> غوث پر توقدم نبی کا ہے،ان کے زیر قدم ولی سارے ہرولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی

ہم کو ''گیارہ'' کا ہے عدد پیارا،ان کی تاریخ عُرس ہے گیارہ بوں عدد ہم کو پیارا گیارہ ہے،واہ کیا بات غوث عظم کی

خوب صورت ہیں گُنْبداور مینار،ان پدرخت برتی ہے عظّار خوب دربار کا نظارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی

## سُنَّيوں کے دل میں ھے عزّت '' وقارُ الدِّینُّ'' کی

سُنّوں کے دل میں ہے عزّت' وقارُ الدّین' کی آج بھی مُمنون ہے مِلّت' وقارُ الدّین' کی آپ عَلامہ و مفتی اور سے ﷺ الْحدیث

آپ سامه و کی اور سے ن احدیث آج بھی ہےقلب میں عظمت''وقار الدّین'' کی

مِثرف عالم ہی نہیں تھے آپ عالم گربھی تھے

مرحباتهي خوب عِلميَّت " وقارُ الدِّين' کي

بے عَدُد عُلما نے زانوے تُكُثَّ ت كے كيا بيال ہوشانِ عِلميَّت " وقارُ الدِّين" كى

إِن شاءَ الله كام آئے گی مجھے روزِ جزا قَدَر دانی عِلْم كى اُلفت " وقارُ الدّين" كى

إن شاءَ الله وه بروزِ حَشْر بخشا جائے گا جس كو حاصِل موگئ نسبت" وقارُ الدِّين كي

 وہ جمعًم عاجری تھے اور سرایا سادگی اِس لئے تو دل میں ہے بیت "وقار الدّین" کی

حاربائی اور تکیه اور لوٹا جائماز مقل سرایا سادہ ہی طِیئے دو وقارُ الدِّین' کی

عاریائی پر وہ ہوتے اورہم بھی رُوبرُو یاد آتی ہے ہمیں صُحبت'' وقارُ الدِّین'' کی

آئے دن خدمت میں آ کر ہم مسائل پوچھتے

یاد آتی ہے ہمیں صُحبت '' وقارُ الدِّین' کی

نكته دانى، مُوشِكا فى اور گل أفشانيان

ياد آتى ہے ہميں صُحبت " وقارُ الدِّين" كى

مُنده پیشانی تبسَّم ریز میشی گفتگو یاد آتی ہے ہمیں صحبت '' وقارُ الدِّین'' کی

إطبيعت ٢ باريك بني

ان کو سینے سے لگایا مصطفے نے خواب میں قابل صدرشک ہے قسمت" وقار الدّین" کی

بندهٔ بدکار ہوں! افسوس میں بیکار ہوں کچھ نہ مجھ سے ہوسکی خدمت'' وقارُ الدِّین'' کی

سب مُريدول كے لئے سارے جُجُوں كے لئے سائحہ جاں سوز تھا رِهْكَت '' وقارُ الدِّين'' كى

۔ پنه

انکسبارہم چنداسلامی بھائی حضرت سیدی وقاد الْمِلَت رحمهٔ الله تعالی علیه کے ساتھ کارش کہیں جارہ بے تھے ،سلسائہ گفتگو جاری تھا۔ میں نے عرض کی: صُفورا آپ نے بھی خواب بیس سرکار بنامدار صلی الله تعالی علیه واله وسلم کاد بدار کیا بهوتو ارشاد فرما کر ہماری ؤوق افزائی سیجئے ۔ ارشاد فرمایا: 'آیک باریس نے خواب بیس ایخ آپ کو سرکار مدینہ صلف مالیہ واله وسلم کروضت کر انوار پر حاضر پایا، است بیس قمر انورے بیارے بیارے آتا میشم مصطف صلی الله تعالی علیه واله وسلم بابر الله تعالی علیه واله وسلم بابر تشریف کے اور سیاد واله وسلم بابر سینے صلی الله تعالی علیه واله وسلم بابر تشریف کے آپ کی سینے سے لگالیا۔'' سگ مدینہ غلی عند الله علیہ واله وسلم بابر الله کے اللہ وسلم کی الله کے اللہ سینہ غلی عند الله علیہ کارہ کی اور سیاد ورست اور سینہ خلی عند الله علیہ کی اللہ کے اللہ کی سینہ غلی عند الله علیہ کی سینہ غلی عند الله کی سینہ غلی عند الله علیہ کی سینہ غلیہ عند کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ عند کی سینہ علیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی عند کی سینہ غلیہ کی عند کی سینہ غلیہ کیا گوئی کی سینہ غلیہ کی سیار کے استحدالی میں سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ غلیہ کی سینہ کی سینہ غلیہ کی سیار کے استحدالی میں سینہ کی سینہ کی سینہ کی سینہ کی سیار کے استحدالی میں سینہ کی سینہ

آرش ویدار کے وقت آگھ میری رو پڑی دکھ کر زیرِ کفن صورت'' وقارُ الدّین'' کی یالمی! وابطہ تھ کو رسول پاک کا نور سے معمور کر شُرَبَت ''وقارُ الدّین'' کی

وابطه غوث و رضاكا اے خدائے مصطفیٰ خواب میں مجھ كود كھا صورت " وقارُ الدّين "كى

اُن کے فیضِ خاص سے عطّآر بھی ہے فیضیا بنا اِس بید کچھ زائد ہی تھی شفقت ''وقار الدّین'' کی

ا تُو تو ہے عظّار بداطوار، وہ عالی وقار کیا کھے گا منقب حضرت وقار الدِّین کی

د ينه

ل الحمد لِلْهَ عَزَّوَ مَلَ وقارُ الْمِلْت رحمهُ الله تعالى عليه في مجھا بِي خلافت سے نوازا۔ لِعُلویَ تَکَدیمِ نعت مُدَورهِ شِعرِ مِن اِس طرف اشاره کیا ہے۔ سگب مدینہ عُفی عَنهُ

### ملی تقدیر سے مجہ کو صَحابہ کی ثناخوانی

ملی نقدر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی ملا ہے فیضِ عثانی ملا ہے فیضِ عثانی

رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پائی شہادت حضرت عثان کی بے شک ہے لاٹائی

> نی کے نور دو لیکر وہ ڈوالٹورین کہلائے انہیں حاصل ہوئی یوں گربت مخبوب رشانی

نی نے تیرے بدلے بیکئت رشوال "میں کی بیکت کہا قرآن نے دست نی کو دَشتِ بِرُدانی

متہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب عطاقرآں کو کر کے بھٹے کی اُست کو آسانی

خدا بھی اور نبی بھی خودعلی بھی اس سے بین ناراض عَدُو اُن کا اُٹھائے گا قِیامت میں پریشانی عداوت اور کیندان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بد بخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی

ہم ان کی یاد کی وهومیں مچائیں گے قیامت تک پڑے ہوجائیں جل کرخاک سب اَعْدائے عثمانی

> إمامُ الْاَشِخِيا! كر دو عطا حصه سخاوت كا قَنَاعَت بوعِنايت، دين نه دولت كى فراواني

مجھے اپنی سُخاوت کے سُمُندر سے کوئی قُطرہ عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی

> عُلَةِ شان کا کیوں کر بَیاں ہو آپ کی پیارے حیا کرتی ہے مولی آپ سے مخلوقِ نورانی

نخن آکر یبال عظّار کا اِتمام کو پہنچا تری عظمت پہ ناطِق اب بھی ہیں آیاتِ قرآنی

## یاشھیدِ کربلافریا دھے

نور چشم فاطمه فرماد ہے یاشہید کربلا فریاد ہے مائے! ابن مُرتَعْلَى فریاد ہے آه! سِبطِ مصطَفْح فرياد ہے بيرًا أمواج تكاظم مين بينسا آه! ميرے ناخدا فرياد ہے ہم عَبِيهِ مصطَفْ فرياد ہے أس على اكبر كا صَدْقه جوكه بين اے مِرے حاجت روا فرباد ہے ہے میری حاجت میں طبیعہ میں مرول نور چشم مصطّف فریاد ہے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا ساقی کوژ کاصَدُقه ساقِیا جام، اُلفت کا پلا فریاد ہے ھَهُوارِ كربلا فرياد ہے وشمنوں کی وشمنی سے تنگ ہوں اور سُلوک ناروا فرماد ہے حاسدوں کا بڑھ گیا حد سے حسد دُور ہوخوف آ بھی جا فریاد ہے تھر تھراتا ہے کلیجا خوف ہے رہبری کر رہنما فریاد ہے راستے ہی میں بھٹک کر رہ گیا بَیر زَہرا دے فِفا فریاد ہے دے دیاسارے طبیبوں نے جواب

کون ہے تیرے سوا فریاد ہے زورِ عِصیاں برھ جلا فریاد ہے پیکرِ جُود و سخا فریاد ہے براھ رہی ہیں سیدا فریاد ہے بحَرِ غم سے ناخُدا فریاد ہے پیکرِ صِدْق و وفا فریاد ہے خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے پیکر شرم و حیا فریاد ہے دافع کرب و بلا فریاد ہے پیکرِ صبر و رضا فریاد ہے تَخْزَنِ بُودِ و عطا فرياد ہے دے بہار جانفزا فریاد ہے

میں نلما ہوں کتے کو نبھا نفس و شیطاں کی بکڑ میں آ گیا دے علی اصغر کا صَدْقه سرورا جانکنی میں ختیوں پر سختیاں یار اُ تار اے رائب دوش نبی بے وفا دنیا کی الفت دُور ہو بَيرِ أين ب حيالًى كا حُفُور یا حسین اسلامی بہنوں کو بنا ہرطرف سے بے بلاؤل کا بھوم مَثِر کا پیانہ اب لبریز ہے مفلس و ناحیار و خسّته حال ہوں حِما گئی دل برخُزاں پیار کے مسین!

اہل بیت یاک کا فریاد ہے مُتِ سادات اے خدا دے وابطہ آفتوں پر آفتیں ہیں المدد سیّد و سردار ما فریاد ہے صَدْقه نانا جان کا فریاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ ویجئے سنتوں کی ہر طرف آئے بہار مَدْقة ميرےغوث كا فرماد ہے اے تحسین باوفا فریاد ہے چل گئی بادِ مخالف اُنغیاث آپ فرما دیں دُعا فریاد ہے کاش! ہوجاؤں مدینے میں شہید ساری سُلجھا دو شہا فریاد ہے بخت کی ہیں جس قَدر بھی گُرِقباں الخب خوابيده جگا فرياد ب کربلا کی حاضری ہو پھرنصیب حال ہے بے حال شاہِ کربلا آپ کے عطآر کا فریاد ہے

## تَجَسُّى كى تعريف

مسلمانوں کے عُیوب اوران کی چُیسی باتوں کا کھوج لگا نا جُسُس کہلا تا ہے۔

(حديقه نديه شرح طريقة محمديه ج٢ ص٠٠٠ توريه رضويه سردارآباد)

## مفتیِ اعظم بڑی سرکار ھے

جَکِیہ اوٹیٰ سا گدا عطآر ہے إِن شاءَ اللَّه اينا بيرًا يار ب اور محبّ سیّدِ أبرار ب خوب خوش اَخلاق و باکردار ہے بندهٔ ور لے کس و ناجار ہے تاج عوت آپ کی پیزار کے استِقامت کی دعا درکار ہے طالب عثق شہ ابرار ہے میری شام غم ابھی گلزار ہے رنج وغم کی قلب پر بلغار ہے تیرا منگنا طالب دیدار ہے درد عصال کی دوا درکار ہے

مفتی اعظم بڑی سرکار ہے مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے مفتی اعظم رضا کا لاڈلا عالم و مفتی، فقیہ بے بدّل تاجدار ابل سنت المدد تخت شاہی کیا کروں میرے لئے اعلیٰ حضرت کا رہوں میں باوفا آستانے پر کھڑا ہے اِک گدا منکرا کر اِک نظر گر دیکھ لو میرے دل کو شاد فرما دیجئے سیدی احدرضا کا واسطه بُول گناہوں کے مَرض سے نیم جال

لے بھوتی شریف

ہاتھ پھیلا کر مُرادیں مانگ لو سائلو ان کا تخی دربار ہے اِن شاءَ الله مغفرت ہو جائیگی اے وَلی ! تیری دعا درکار ہے خوب خدمت سنتوں کی میں کروں سیّدی تیری دعا درکار ہے کاش! نوری کے سگوں میں ہوشار سی تمنائے دل عظّار ہے

#### توریہ کی تعریف

'' توریہ'' یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں وہ غلط ہیں گراس نے دوسرے معنی مراد لیے جوشیح ہیں ۔'مثلًا آپ نے کسی کو کھانے کے لیے کہا وہ بولا: ہیں نے کھانا کھالیا۔ اِس کے ظاہر معنی میہ ہیں کہاس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگروہ میہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے میر بھی جھوٹ میں واضِل ہے۔ تھم:ایسا کرنا بِلا حاجت جائز منہیں اور حاجت ہو تو جائز ہے۔

(فتاؤی عالمگیری ج٥ ص٣٥٢)

مست المستحد بشنرادهٔ اعلی حضرت جعنور مفتی اعظم جند به ولینا مصطَفْ رضا خان علیه رحمة المنان كا تخلُص " نورى " ہے۔

### گیار ہویں شریف کے نعرے

غوث ياك غوثِ پاک غوث ياك غوث پاک غوثِ ياك غوث پاک غوث ياك غوثِ ياك غوث پاک غوثِ ياك غوثِ پاک غوثِ پاک غوثِ ياك غوثِ ياك غوث پاک

سلطان ولايت وليول بيحكومت شهبازخطابت فانوس مدايت سرتاج شريعت ہیں رب کی نعمت الله كى رحمت ہیں باعث برکت ىب<u>ى</u> صاحب عزت ىبىن ئحر سخاوت در بائے کرامت فرماؤحمايت تل حائے مصیبت سرتايا شرافت ہیں مخزن عظمت

غوث پاک غوثِ پاک غوثِ ياك غوثِ پاک غوثِ ياك غوث ياك غوثِ پاک غوثِ پاک غوثِ ياك غوث پاک غوثِ ياك غوث ياك غوثِ پاک غوثِ ياك غوثِ ياك غوث پاک غوثِ ياك

اے ماہ ولایت هوجم بيعنايت كمزوركي طافت مجبور کی راحت ہومیری شفاعت دلوائي جنتت دوشوق عبادت دوذ وق تلاوت عِصیاں سے ہونفرت نیکی کی دوالفت دوبدیوں ہےنفرت سركاركي الفت دوا ین محبت ہے کس کی حمایت ہے بس کی ہیں راحت ہودُ در پہ فر نت دے دیکئے قربت

| غوث پاک  | مسكين كي دولت      |
|----------|--------------------|
| غوثِ پاک | مختاج کی ژُوقت     |
| غوثِ پاک | وه آپ کی ہیب       |
| غوثِ پاک | جنّو ں پیچکومت     |
| غوثِ پاک | دود بد کاشربت      |
| غوثِ پاک | میں کرلول زیارت    |
| غوثِ پاک | وے دوریہ سعادت     |
| غوثِ پاک | میں دیکھ لول تُربت |
| غوثِ پاک | جب ہومری رحلت      |
| غوثِ پاک | ديكھول ترى صورت    |
| غوث پاک  | دوجذبه ٔ خدمت      |
| غوثِ پاک | دوں نیکی کی دعوت   |
| پاک      | مرحبا ياغوثِ       |
| پاک      | مرحبا ياغوثِ       |



سُوال: يه شِعْر دُرُست بيانهيں؟

عرش اعظم په رب سبز گُنْد مین تم کیول کهول میرا کوئی سبارا نبین مین مدینے سے لیکن بَهْت دُور بول سے خَلِش میرے دل کو گوارا نبین

جواب: إس شِحْر كابترائى الفاظ "عرش اعظم پرب" عَوْوَ جلَّ عَلَى الله عَوْوَ جَلَّ عَلَى الله عَوْوَ جَلَّ عَلَى الله عَوْوَ جَلَّ عَلَى الله عَوْوَ جَلَّ كامكان مِن الله عَوْوَ جَلَّ كامكان ما نا گيا ہے اور الله عَوْوَ جَلَّ كيلئے مكان ما نا گر كروى ہے۔ اگر إس شِعْر كى ابتداء ميں "عرش اعظم كارب" عَـوْوَ جَلَّ برهيس تو شَعْر شرعى كرفت سے نكل جائے گا۔

( كفرىكلمات كے بارے ميں سوال جواب ٢٤٣ مكتبة المدينة )

# زائرِ طيبه!روضے پيجا كر،تُوسلام أن سےرورو كے كہنا

زائرطیب اروضے پہ جاکر، او سلام اُن سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ ساکر، او سلام اُن سے رو رو کے کہنا

تیری قسمت په رشک آربا ب تو مدینے کو اب جا رہا ہے آد! جاتاہ مجھ کو رُلا کر، تُوسلام اُن سے رو رو کے کہنا

> جب پُٹنے جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدید باادب اینے سر کو جھکا کر، ٹوسلام اُن سے رو رو کے کہنا

جب کہ آئے نظر پیادا مکہ، چم لینا نظر سے او کعبہ موسکے گرقو ہر جا یہ جاکر، او سلام اُن سے رورو کے کہنا

ٹو عُرب کی حسیس وادیوں کو، ریگزاروں کو آبادیوں کو میری جانب سے پلیس بچھاکر، ٹو سلام اُن سے رورو کے کہنا

جب کہ پیش نظرجالیاں ہوں، تیری آتھوں ہے آ نسورواں ہوں میرے مُ می کہائی سنا کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا آہد کے دُلارے کو پہلے، بعد شیخین کو بھی تُو کہہ لے پھر بھی مبارّک یہ جا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

مانگنا مت تُو دنیا کی دولت، مانگنا ان سے بس ان کی الفت خوب دیوانے دل کو لگا کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

میرے آ قائے محراب و منبر ان کی مسجد کے دیوار اور در قلب کی آنکھ اُن پر جما کر تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا پیاری پیاری ود جنت کی کیاری، چوم لینا نگاہوں سے ساری بحکرِ رَشْت میں غوطہ لگا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

سبر گُنْبُد کے دکش نظارے، رُوح پروَر وہاں کے مُنارے ان کے جلوول میں خود کو گما کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا

وہ شہیدوں کے سردار حزہ، اور جنتنے وہاں ہیں صحابہ تُوسجی کے مزاروں پہ جاکر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

تُو نَمَازُول کا پاہند بن جا اور سرکار کی سُٹول کا انھِلاب اپنے اندر بَهٰاِ کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا ر دوں کو نُر خِدان ککڑ دوں ککڑ دوں کہ <sup>ک</sup>

عُوتے مُحبوب کی بکریوں کو، مُر <u>غیوں، نکڑیوں، لکڑیوں</u> کو<sup>ک</sup>

بكد يك وبال كے اشاكر، أو سلام أن سے رورو كے كہنا

ا اس طرح كتام اشعارين ش مدينه منوَّره وافعا اللهُ غَرْفا وَتعظينا في نبستر كف والى جيزول كوسلام كيا بدوه ملام بين جو يوقت الما قات مسنون اوراس كاجواب واجب بوتاب في "مسلام تحيّت" كياب بدوم الم محيّت " بيش كرتاب = كتب بين بلك عاشق صاوق مجوب اورمجوب سنبست ركف والى اشياء كو " ما محمّة المجرّة المجرّة المجرّة المحمّة الم بلّیال جب مدینے کی دیکھے،خوب ادب سے انہیں بیار کرکے ہاتھ نری سے ان پہ چرا کر، ٹو سلام اُن سے رورو کے کہنا

ئن مدیے میں باذل گریں جب،ان سے بیتاب قطرے گریں جب بارشِ نور میں ٹو نہا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

> اشکِ اُلفت کی مہمی لڑی ہے، رحمتوں کی برتی جھڑی ہے اپنا سینہ مدینہ بنا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

زائرطید! میرا فساند، خوب رو رو کے اُن کو سانا سوز القت سے دل کوجلاکر، ٹوسلام اُن سے رورو کے کہنا

> سنگریزول کواور پتھروں کو،اونٹ گھوڑوں، ٹروں، خَبِعُووں کو اور پرندول پے نظریں جماکر، ٹو سلام اُن سے رورو کے کہنا

رو رہا ہے ہر اک غم کا ماراء عُرض کرتا ہے تھھ سے بچارا میری بھی حاضری کی وعا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

سے اس طرح کے سلاموں سے بھی تقدود ہوتا ہے اس میں کوئی حریج میں جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام البسنّت د حمد الله نعانی علیدا ہے اس شعر میں ولا وت مبارّک کی مقد س گھڑی کو سلام بیش فر مارہ بیس: جس نبانی گھڑی تچا طبیہ کا چاہد اس دل افروز ساعت پدائھوں سلام (مانی تقریدہ) (از اللہ منہ العالمیہ) باغ طیبہ کی مہلی فضا کو، شنٹری شنٹری وہاں کی جوا کو ہاتھ اہراکے سر کو جھکاکر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

چوم لینا مدینے کی گلیاں، پتیاں اور پھولوں کی کلیاں سب کو آنکھول سے اپنی لگا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا

> جب مدینے کے صحوات گزرے، بھولنا مت، ذرایاد کرکے ناک طب زیسی ڈیٹل کئی میں میں میں کا ا

فاک طیبہ ذرا ی اُٹھاکر، أو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

ٹو مدینے کے ٹہسار کو بھی، مَس کو خاشاک کو خار کو بھی

ذر ے ذر ہے ہے آتھ میں بچھا کرہ تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا

اُن کا دیدار ہو گر مُیٹر،ہوش بھی تیرا قائم رہے گر

جوڑ کر ہاتھ، مر کو جھکا کر، او سلام اُن سے رو رو کے کہنا

وہ مدینے کے مَدنی نظارے، دلکش و دلکشا پیارے پیارے ان نظاروں یہ قربان جا کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

ان تھا دیکھے جو نقش کٹ یا، خوب آنسو وہاں پر بہانا اُن کا دیکھے جو نقش کٹ یا، خوب آنسو وہاں پر بہانا

اور پکوں سے جھاڑو لگاکر، أو سلام أن سے رورو كے كہنا

بے بسوں عُم کے مارول کو بھائی! بے کسوں ، ولفظاروں کو بھائی! خود بھی روکر ، انہیں بھی زُلاکر ، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا اشكيار آئكه والول كو بهائي، أن كي آبول كو نالول كو بهائي! أو مزيدان كے فم ميں رااكر، أو سلام أن سے رورو كے كہنا تو مدینے کی ہریالیوں کو، اور سچلوں سے لدی ڈالیوں کو میٹھی میٹھی تھجوریں منگاکر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا وہ مدینے کے پیارے کبوتر، جب نظر آئیں تھ کو ہرادر ان کوتھوڑے سے دانے کھلا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا تُو دَ رَخْتُول کواور جِهاڑیوں کو، اُن کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو باتھ اینا ادب سے لگاکر، أو سلام أن سے رو رو کے كہنا بوتلوں بلکہ تو ڈھکٹوں کو، دال، گندُم کے دانوں، چنوں کو چوم کر آئکھ سے بھی لگاکر، أو سلام أن سے رو رو كے كہنا بينگنول، پھنڈیوں، توریوں کو، گوہیوں، گاجروں، مُولیوں کو آ تکھ سے لو کیوں کو لگاکر، تو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

کہنا سیبوں کو اور آ رُوؤں کو، اور کیلوں کو زَرد آلوؤل کو اور تر پوز سر پر اٹھا کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

توقّناديل كو قمقُموں كو، تُو سُوچ، تار كو، كوروں كو مھنڈا یانی کسی کو بلا کر، ٹو سلام اُن سے رو رو کے کہنا چیونٹیوں، کھونٹیوں، ٹونٹیوں کو ہر طرح کی جَڑی بوٹیوں کو بار بار ان یہ نظریں جماکر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا حاولوں، روٹیول بوٹیوں کو، مرغ، انڈول کو اور مجھلیوں کو سبر یوں کو وہاں کی ایکا کر، تو سلام اُن سے رو رو کے کہنا تفاليوں كو بالوں كو بھائي! مرچ كو اور مسالوں كو بھائي! حائے کی کیتلی کو اٹھا کر، تو سلام اُن سے رو رو کے کہنا مھنڈے پیکھوں کو اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں کو اور میٹروں کو بتّیوں کو وہاں کی جلا کر، تُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا جس قدر بھی ہیں یانی کے نلکے، پھل تو پھل بلکہ بہے اور چھلکے ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا تُو مکانوں کو بھی کھڑ کیوں کو اور دیوار و در سٹر هیوں کو مال عقبیت سے ول میں بٹھا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا

رسّيون، قينچيون اورځيمريون، چا درون، سوني دها گون کودريون سب کو سینے سے اینے لگا کر، أو سلام أن سے رورو كے كہنا کاش ہوتامیں سگ سیدوں کا، بن کے دربان بہرا بھی دیتا رب نے بھیجا ہے إنسال بناكر، أو سلام أن سے رورو كے كہنا مسجد یاک کے مفتحفول کو، خوبصورت وہال کی صفول کو خاک آنکھوں میں اپن لگاکر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا جب مدینے سے تو ہوگا رخصت، عم سے ہوگی عجب تیری حالت این ئلکوں پیدموتی سجاکر، تو سلام اُن سے رو رو کے کہنا عُرض کرنا کہ ہے عُرض اتنی ، حاضری ہو مدینے ہماری سب کی جانب سے بیرالتجا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا عُرِضَ کرنایہ بے جارے بے بس، کہتے تھے سب بیرورو کے بیکس ہم کو قدموں میں مدفن عطا کر، تُو سلام اُن سے رورو کے کہنا تُو غلاموں یہ کہنا کرم کر، یانبی دور رہج و الم کر ان کوانی مَحَبَّت عطا کر، او سلام اُن سےرو رو کے کہنا كہنا عطَّار اے شاہِ عالى! ہے فَقَط تجھ سے تیرا سُوالی تو سُوال اِس کا بورا شہا کر، اُو سلام اُن سے رو رو کے کہنا

### اَنَبِیا کے سرور وسردار پر لاکھوں سلام

جهوم كرسار ب كبوسركار برلاكھول سلام أنْبَا كے سرور وسردار پر لاكھوں سلام سب پکارو سید ابرار بر لاکھوں سلام رب کے محبوب احمدِ مختار پر لا کھوں سلام بے کسول کے حامی وغمخوار پرلاکھوں سلام چارهٔ بےجارگاں پر بوں دُرُودیں صد ہزار مصطفى كيسوئ خدار يرلا كهون سلام پُر خِسْیارُ نور پیاری بیاری دارهی پروُ رُود جانِ عالم! آپ كى پَيز آرپرلاكھول سلام جُبّهُ اقدس په چاور پر عمامے پر وُرُود ميرے مولا حيدر كرار پر لاكھول سلام رخمتیں لاکھول ابوبکر و عُمُر عُثان پر بيبيول پر، عابد بيار پر لاڪھول سلام کربلا کے ہر ہمیدِ باوفا پر رحمتیں ہر مُہاچر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام ہے یقیناً ہر صحافی جاں نثارِ مصطَفّٰ مسجِدِ نَبُوی کے محراب اور مِثْبُر پر وُ رُود سبر گُنبُد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام پيڙ، پتقر، پيول اور برخار پرلاڪول سلام دشت وگهساریدینه،خاک طیبه بردُ زُود أس فضائے پاک خوشبودار پرلا کھول سلام مُبکی مُہکی بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا سى بعلِ پاك\_جوتى شريف

اروش عابمو بروئ بل كعائ موئ

تم مدینے کے حسیس گلزار پر لاکھوں سلام خوب بھیجول کے دیوانو!ادب سے جھوم کر ہم پڑھیں گے رُوئے پُرانوار پرلاکھوں سلام قَبْر میں ابرائیں گےجس وقت جلونے ورکے بھیجنا رورو کے ٹو سرکار پر لاکھوں سلام السدين كمسافرال كحاميرابيام كاش إسب آكر يرهيس وربار برلاكهول سلام یا نبی اجتے بھی د اوانے یہاں موجود بیں اولياء الله كردار يرلا كون سلام میرے بیارے پیرومر بھد سپدی غوث الوری مير بخواجه كے في دربار پرلا كھوں سلام جو گیا اجمیر میں دل کی مُرادیں پا گیا ان كےسارے نعتبه أشعار براا كھول سلام سیّدی احمد رضانے خوب کنھا ہے کلام ان يه، براك ان كے خدمتگار يرلا كھول سلام ہو چکے ہوں گے جہال میں جس قدر بھی اولیا بهيج يارب أمت سركار ير لا كهول سلام مغفرت كراب خدا عطّار بدأطوارك میٹھے مردد نے بقیع پاک میں پایا مزار سارے بھیجو مُرشِدِ عطّار پر لاکھوں سلام

# تاجدار حرم اے شہنشا و دیں تم پہ ہردم کروڑوں دُرُودوسلام

تم په هر وم كروزول دُرُودوسلام تم يه هر دم كرور ول ورووسلام كاش! طيبه مين اے ميرے ماومبين تم يه هر دم كرور ول ورووسلام مچنس نه جاؤں قِیامت میںمولا کہیں تم يه بر دم كرورول ورُودوسلام سب تسينول سے بڑھ کر کے تم ہوسيس تم يه هر وم كرورون ورُودوسلام عاصِوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم يه بر دم كروزول وروسلام ماں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے تم په جر دم كرورول ورووسلام پر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے

تاجدار حرم اے فَہنْشادِ دیں ہو کرم مجھ یہ یا سِیدُ المرسلیں وُور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں وَفَن ہونے کومل جائے دوگر زمیں کوئی مُن عمل ماس میرے نہیں اے شفیع أمم لاج رکھنا تمہیں وونوں عالَم میں کوئی بھی تم سانہیں قاسم رِزْقِ ربُ الْعَلَىٰ موحمهِيں فکرِ أمّت میں راتوں کوروتے رہے تم يه قربان جاؤں مرے مُه جَبيں! پھول رَحْمت کے ہر دم کُٹاتے رہے حوض کوژیه مت بھول جانا کہیں ظَلْم ، کُفّار کے ہنس کے سُہتے رہے

تم په بر دم کروڑوں وُرُودوسلام کاش اِس شان سے بدنگل جائے دم تم په بر دم کروڑوں وُرُودوسلام اور سینه مدینه بنا و بیجئے تم په بر دم کروڑوں وُرُودوسلام لب په بردم کروڑوں وُرُودوسلام تم په بر دم کروڑوں وُرُودوسلام بو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم تم په بردم کروڑوں وُرُودوسلام کتی محنت سے کی تم نے تبلیغ دیں موت کے وقت کردو نگاہ کرم سنگ در پر تبہارے ہوم کری جبیل اب مدینے علی ہم کو بلا لیجئے از پے غوث اعظم امام ممیں عشق سے تیرے معمور سیندر ب اس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دیں دورہ وجائیں دنیا کے درخے وارکم میں دال ودولت کی کڑت کا طالب نہیں میں دولت کی کڑت کا طالب نہیں

اب بلا لو مدینے میں عطّآر کو اپنے قدموں میں رکھ لو گئبگار کو کوئی اِس کے سوا آرزو بی نہیں تم یہ ہر دم کروڑوں وُرُودوسلام

د ينه

اِ:پیشانی سے غم

کربلا کے جاں ٹاروں کو سلام فاطِمہ زَہرا کے پیاروں کو سلام

مصطَفٰے کے ماہ پاروں کو سلام نوجوانوں گُل عِذارول کو سلام

> کربلا خیری بُہاروں کو سلام جاں نثاری کے نظاروں کو سلام ا

یا حسین این علی مُشکِل مُشا آپ کےسب جال شاروں کوسلام

> ا کبر و اصغر پہ جاں قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کوسلام

قاسم و عبّاس پر ہوں رحمتیں کربلا کے هُبهُواروَّل کو سلام

ا: پھول جیسے زخساروالے ع: ماہر گھوڑے سُوار

جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام

جُموکی پیاس دیبیوں پر رحمتیں مجومے پیاسے گُل عِذاروں کو سلام

> جید کیا جانے شہادت کا کوئی اُن خُدا کے رازداروں کو سلام

بے بی میں بھی کیا باقی ربی سب مُسَینی پردہ داروں کو سلام

> رُحمتیں ہوں ہر صحابی پر مُدام <sup>ک</sup> اور خُصُوصًا چار یاروں کو سلام

پیبیوں کو عابدِ بیار کو بے کسوں کو غم کے ماروں کو سلام

ا: بميشه

ہو گئے قرباں محد اور عُون

سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام

کربلا میں ظُلْم کے ٹوٹے پہاڑ

جن پدان سب دلفِگاروں کوسلام

ال و اصحابِ نبی کے جس قدر حاہنے والے میں ساروں کوسلام

یاخدا! اے کاش! جاکر پھر کروں

کر بلا کے سب مزاروں کو سلام

تین دن کے بھوکے پیاسے آپ کی

یا نبی! آنکھوں کے تاروں کوسلام

جو تشینی قافِلے میں تھے شریک

کہتا ہے عطّار ساروں کو سلام

لدينه

ا: زخمی دل، دُکھیارے

### اب بَيا بانِ عُرُب تيري بهارون كوسلام

(بيكام ١٤١٤ه كمارك فريس مكرمه زادهاالله شَرفاو تعظِيمًا مل الياس الياسي

اے یابانِ عُرَب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو ترے پاکیزہ خاروں کوسلام

جَبِلِ نور وجَبِلِ أَور اور ان کے غاروں کوسلام

نُور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام

جھومتے ہیں مسراتے ہیں مُغیلانِ عُرب

خوب صورت وادِیوں کو ریگزاروں کو سلام

رات دن رُخمت برتی ہے جہاں پر جھوم کر ان طواف کعبہ کے رنگیں نظاروں کو سلام

عشق میں دیوار کعبہ ہے جو لیٹے ہیں وہاں

ان سبھی د بوانوں سارے بے قراروں کوسلام

-ينه

لے کانٹے کاؤرُفت

هِرِ أسود، باب و ميزاب و مُقام و مُلْتَوم اور غلاف کعہ کے رنگیں نظاروں کو سلام مُشْجَار ومُشْجَاب و بیرِ زم زم اور مطاف اور تطیم یاک کے دونوں گناروں کو سلام رُكنِ شامى و عِراتى و يُمانى كو بھى اور جُمُكًاتے نور برساتے مناروں كو سلام جو مسلمال خانهٔ کعبہ کا کرتے ہیں طواف ان کوبھی اور سارے ہی سُجد ہ گزاروں کو سلام خوب پُو مے ہیں قدم تُور و جرانے شاہ کے مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کوسلام مَد نی مُنّوں کا بھی حملہ خوب تھا ہو کچہل پر بَدُر کے اُن دونوں نتھے جاں شاروں کو سلام جَمُكًاتِ مُنْبُدِ خَفْرًا يه ہو رحمت مُدام مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام

مِثْر و بحرابِ جاناں اور سُنری جالیاں سِرْ گُنْبد کے مکیں کو دونوں پیاروں کو سلام

سیّدی حَمْره کو، اور جُمله شهیدانِ اُحُد کوبھی اور سب عازیوں کو همسُواروں کو سلام

> جس قُدَر جِن وبشر میں تھے سُحابہ شاہ کے سب کو بھی بیشک خُصوصاً چار یاروں کو سلام

جس جگه پر آکے سوئے ہیں صحابہ دس بزار اُس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام

> شوق ديدار مدينه مين تڙية بين جو، أن بقرارون، دل فيگارون، اشكبارون كوسلام

غسلِ کعبہ کا بھی منظر کس قدر پُر کیف ہے جھوم کر کہتا ہے عطّار ان نظاروں کو سلام

إِضْلِ العبُعُومُ عَيم فوالحديقة الحواهم وبوتا ب-يازاز على حاضرى كالمسل العبك وقت كالمقطع ب-

#### هومبارَك اهلِ عِصيان،هوكيابخشش كاسامان

يانبي سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليكَ ] ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْةُ اللهِ عليكَ ]

> مومبارَك أَبْلِ عِصيان، موليا بَخِشْ كاسامان آگن صُحِ بهاران، موليا گر گر چَراغان [يانبي سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليك] [ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْهُ اللَّوعليكَ

جشنِ میلا وُ النَّی ہے، نور کی چادر تنی ہے روشن ہی روشن ہے، وُھوم ہر جانب کچی ہے [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك]

ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْةُ اللهِ عليكَ

آج ہے جے بہارال، جھومتے ہیں سب مسلمال مسلمال کے ہے کہ بہارال، رَحْمتوں سے جھراودا مال این سلام علیات ایا دیب سلام علیات اللہ علیات

آمِنہ لی لی کے گھرپر، آگیا نبیوں کا افر مُجھک گیا ہے گفر کا سر، پڑگئی ہے دُھوم گھر گھر [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك] [یاحبیب سلام علیك صَلَوٰهُ اللهِ علیك]

آمِد بی کے وُلارے،اے وُگی ول کے سہارے کون ہے وابسنوارے،میرے بگڑےکام سارے یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك ] [یانبی سلام علیك علیك صَلَوْهُ اللَّهِ علیك]

> تم ملین لامکال ہو، اور حق کے راز دال ہو إِذْنِ رب عِنِب دال ہو، کیا ہے جوتم سے بہائ ہو [یا نبی سلام علیك یارسول سلام علیك] یاحبیب سلام علیك صَلَوْةُ اللَّهِ علیكَ

اوّل و آخِر تم آقا، باطِن و ظاهر تم آقا عاشِر و ناظرتم آقا، طبِّب و طاهرتم آقا [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك] [یاحبیب سلام علیك صَلَوْةُ اللَّهِ علیك]

ل : مُجھيا ہوا۔ پوشيدہ

آپ سلطانِ جہاں ہیں، در دمندِ بے کساں ہیں چارہ کے چارگاں ہیں جا اُمانوں کی اَمال ہیں اِیانبی سلامؓ علیكَ صَلَوٰۃُ اللهِ علیكَ

تم حییبِ کبریا ہو، اور امامُ الْاَنْمِیا ہو دوجہاں کے پیشوا ہو، شافعِ روزِ جزا ہو 7 ن حد دلائم اسلام حدثہ دلائم ا

يانبي سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليكَ ] ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْةُ اللهِ عليكَ

> ياحبيب ربّ داور، از ي صِدِيل اكبر اور عمر عثان وحيدر، چشم تر دو قلب مُفْطَر [يانبي سلام عليك يارسول سلام عليك] ياحبيب سلام عليك صَلَوْةُ اللهِ عليك]

وابط غوث الورى كا، حفرت احمدضا كا اورم عدرضا كا اورم م مرشد پيا كا، رُحْ بدل دو مر بلاكا يانبي سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليكَ العاحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْةُ اللَّهِ عليكَ ال

حُبِّ دنیا ہے بچا لو، مجھ کُلتے کو نبھا لو ول سے شیطال کو نکالو، اپنا دیوانہ بنا لو [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك] [یاحبیب سلام علیك صَلَوْةُ اللهِ علیك

دَرُو عِصال كو مِنانا، نيك مجھ كو تم بنانا راو سنّت پر چلانا، اپن الفت میں گمانا [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك] [یاحبیب سلام علیك صَلَوة اللّه علیك]

باد شاہت اور حکومت، وو نہ تم دنیا کی دولت دو قَقَط اپنی مَحبَّت، اے شَہْنشا و رسالت اینسی سلام علیك ایاد سول سلام علیك ایاد جیب سلام علیك میلاؤ الله علیك

رَحْمَةٌ لِلْعَلْمِينِ بو،اورشفيعُ الْمُذْنِبِينِ بو فَضْلِ رب سے كيائين بو، بعدرب كے بن تمبين بو [يانبى سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليكَ] [ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْةُ اللَّهِ عليكَ] تم مدینے میں بلانا، اپنا جلوہ بھی دکھانا کلمۂ طیّب پڑھانا،اپنے قدموں میں سلانا یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك یاحبیب سلام علیك صَلَوْةُ اللَّهِ علیك

اے شَہَنْشاہِ مدینہ، عشق کا دیرہ خُزیتہ ہو مرا سینہ مدینہ، عرض کرتا ہے کمینہ یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك ]

رَحْمَةً لِلْعَلَمِينا، ہو عطا ايا قرينہ و كي رئينہ و عطا ايا قرينہ و كي رئينہ و كي رئينہ اللہ علي اللہ عليات اللہ علیات اللہ علیات

رُوع ميں محبوب داور ، كاش! و كيموں رُوت انور و كيمت بى جال نچماور، تم په كردول كاش! سرور [يانبى سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليكَ] [ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوةُ اللهِ عليكَ] اے مدینے والے آقا، جینے ہیں مُتوالے آقا سب کن لے نالے آقا،سب کوتُو بلوالے آقا [یانبی سلامٌ علیكَ یارسول سلامٌ علیك] [یاحبیب سلامٌ علیكَ صَلَوْةُ اللَّهِ علیكَ

آخرى لمح جبآ كين، كاش! وه تشريف لاكين ايخ جلوول ميس مُماكين، جموم كرجم مُنْكُناكين [يانبي سلامٌ عليكَ يارسول سلامٌ عليك] [ياحبيب سلامٌ عليكَ صَلَوْهُ اللهِ عليكَ

گُنْبُدِ فَعْرَا تمهارا، کس قدر ہے پیارا پیارا کاش! کرتے ہی نظاره، جان وول کردوں نثارا [یانبی سلامٌ علیك] [یانبی سلامٌ علیك] [یاحیب سلامٌ علیك]

قبر میں ہوجس دم آنا، تم وہاں تشریف لانا چبرهٔ روش وکھانا، گور تیره جگرگانا [یانبی سلامٌ علیكَ یارسول سلامٌ علیك] [یاحبیب سلامٌ علیكَ صَلَوْةُ اللَّهِ علیكَ اَلاَ مَان ابنگامِ مُخْشر، بیاس کی شدت سے سَروَر جب زَبانیں آئیں بابر، تم پلانا جام کوژ ایانبی سلام علیك یارسول سلام علیك ایاحبیب سلام علیك صَلَوة اللهِ علیك

حَشْر میں سرکار آنا، میرے عَبوں کو چھپانا این رب سے بخشوانا، ساتھ جنّت میں بسانا [یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك] یاحبیب سلام علیك صَلَوٰةُ اللّٰهِ علیك]

> كاش! عظّارِ تو بن بو، اور مدين كى زيس بو أس كاوقت والبُسي بو، اور بر بان تهمين بو [يانبى سلام عليك يارسول سلام عليك] [ياحيب سلام عليك صَلَوة اللهِ عليك]

حَشْر میں عظّار آئیں، آپ أن پر رُثُم كھائیں اپنے دامن میں چُھپائیں،اوررب سے بخشوائیں [یانبی سلامٌ علیكَ یارسول سلامٌ علیكَ] [یاحبیب سلامٌ علیكَ صَلَوْةُ اللَّهِ علیكَ]

### اے مدینے کے تاجدار تحقی اہلِ ایمال سلام کہتے ہیں

أبل ايمال سلام كيتے بيں جان جانال سلام کہتے ہیں يَمُ لِهِ وَ وُقت كا رَجُ سِهِ بِين اے مری جال سلام کہتے ہیں مھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں وه يريشان سلام كيتے ہيں اور سینے میں اینا غم بھر دو جو بھی سلطاں سلام کہتے ہیں حاضری کے لئے ترہے ہیں وه پُر أرمال سلام كيتے ميں

اے مدینے کے تاجدار کھے تیرے عُشاق تیرے دیوانے جو مدینے سے دور رہتے ہیں وه طلب گار دید رو رو کر جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں غم نصیبوں کے جارہ گرتم کو دُور ونیا کے رفج وغم کر دو اُن کو پُشمان تُر عطا کر دو جو برے عشق میں تڑیتے ہیں اِذْنِ طيبہ کي آس ميں آقا

لِ: جُدائَى

اتنا رُحْم و کرم کی لیکر آس تیرے روضے کی جالیوں کے پاس شاو ذيثال سلام كہتے ہيں کتنے وُکھیارے روز آ آ کے آرزُوئ جم ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں وه مسلمان سلام کہتے ہیں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو این قدموں سے اب لگا لیج رُخ سے یردے کو اب اٹھا دیجے آوا جو نیکیوں ہے ہیں کیر فال دامال سلام کتے ہیں آبِ عظّار كيوں يريثال مين؟ بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں اُن یہ رُحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمال سلام کتے ہیں

ـــد ينه

إ: بِالْكُلْ يَكُمُّلُ طُور بِر

#### سلطان اوليا كو همارا سلام هو

جیلاں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو محبوب مصطّف کو ہمارا سلام ہو أس دافع بلا كو جمارا سلام جو سرتاج أتقيا كو جمارا سلام جو سردارِ أصفيا كو جارا سلام جو أس مردِ باصفا كو جارا سلام جو عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو غنخوارِ غم زَده کو ہمارا سلام ہو أس مُخزّن عطا كو جمارا سلام ہو أس مُظهر خدا كو جارا سلام ہو أس رُثمت خدا كو جارا سلام ہو

سلطان اولیا کو ہمارا سلام ہو یارے کس نحسین کے، حیدر کے لاؤلے وہ غوث جس کے خوف سے بٹات کانپ اُٹھیں حچوڑا ہے ماں کا دود ھے بھی ماہ صِیا م میں سب أوليا كي كردنين زير قدم بين خم دل کی جو ہات جان لےروش ضمیر ہے بھطے ہوؤں کو راستہ سیدھا دکھا دیا گرتےسنجالیں،ڈوبی کشتی ترائیں جو یوری مُر اوجوکرے اور جھولیاں بھرے إذْن خدائے پاک ہے مُر دے جلائے جو كهدكرك لآتَخَف "بهيس فوف كروما یڑھتے رہو مُدام کی عطّار قادری سلطان اولیا کو ہمارا سلام ہو

ع بميشه

إ: روزون كامهيشت مَضانُ الْمبارَك



**سُوال**: دُعامين سياشعار پڙهنا کيساہے؟

یاخدا!اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم مجھے بھولے بیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا

ہے وعائے بسمِلِ نیم جاں، کہ مِری خطاؤں کو بھول جا

ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تُو غفور ہے تو رحیم ہے

جواب: بُعولنا" كاصل معنى "يادندر منا" بـ يواكر قائل

کی یہی مراد ہے تب تو گفر ہے اور کہنے والے نے لفظ' مُجولنا'' کو' حچوڑ نا'' کے معنٰی میں استِعال کیا تو گفر نہیں۔

( كفرى كلمات كے بارے ميں سوال جواب ص ٢٤١ مكتبة المدينه )

## مسرّت سے سیندر بند بناتھامز ہ خوب رمضان میں آر ہاتھا

(بيكلام ٥ شوال المكرّم ١٤٣١ ٥ كوكبور كيا كيا)

مُسرَّت سے سینہ مدینہ بنا تھا

مزه خوب رَمضان میں آرہا تھا

پُرے رَبِحُ وعم كا اندهرا ہوا تھا

مزه خوب رَمضان میں آرہا تھا

خبر جب کہ تمضاں کی آمد کی آئی

تو مُرجِهائے ول کی کلی مسکرائی

اور ایر کرم نور برسا رما تھا

مزه خوب رَمضان میں آرہا تھا

نظر چاند رَمضال کا جس وقت آیا

ہُوا رَحْتول کا زمانے یہ سایہ

اُفُق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا

مزه خوب رَمضان میں آرہا تھا

كلے بابِ جنَّت، جَهَمْ كو تالے

پڑے ، ہر طرف تھے اُجالے اُجالے وہ مُردُود شیطان قیدی بنا تھا مزد خوب رَمضان میں آرہا تھا رائے تھا کنگناتی ہوائے خوش کے فضا کُنگناتی ہوا ہمی مَرَّت کے نغمے سناتی جوا بھی مَرَّت کے نغمے سناتی جدھر دیکھتے مرحبا مرحبا تھا

مزه خوب رَمضان میں آرہا

1

فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھیں ہوائیں مُسرَّت سے اِٹھلا رہی تھیں سال ہر طرف کیف و مُستی کھرا تھا مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا

شب و روز رَحْت کی برسات ہوتی عطاؤل کی حجولی میں خیرات ہوتی مسلماں کا دامن کرم سے بھرا تھا مزه خوب رمضان میں آرہا تھا جو اُلفت کے پیانے تقیم ہوتے

تو مجشش کے پروانے تُرقیم مل ہوتے

خُوشا! بحر رحمت کو جوش آگیا تھا مزه خوب رَمضان میں آرہا نھا

ماجد میں ہر او بہار آگئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جے ویکھو تجدے میں آکر گرا تھا مزه خوب رمضان میں آرہا تھا

1: <u>لكص</u>حاتة بحرير

منؤر ہوائیں خدا کی قتم تھا سال کیف آور دلوں ير بھى إك وَجد سا چھا گيا تھا مزه خوب رمضان میں آرہا تھا کلیج میں مُصندک تھی ، چبرے یہ یانی دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی سُكوں ماہ رَمضال ميں كيبا ملا تھا مزه خوب رَمضان میں آرہا تھا مسلمال تھے خوش رُخ یہ رونق بردی تھی خدا کے کرم کی برتی جھڑی تھی عبادت میں ول کس قدر لگ گیا تھا مزه خوب رمضان میں آرہا تھا سرِ شام اِفطار کی رونقیں تھیں ہوقتِ تَحَرُ کس قَدَر بَرکتیں تھیں سُرور آرہا تھا مزہ آرہا تھا مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا

مقدّر نے کی یاؤری ساتھ جن کے سے مساجِد میں وہ مُعْتکِف ہو گئے سے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مرہ خوب رمضان میں آرہا تھا

عبادت میں عُشَاق لدِّت سَصِ پاتے اوب سے علاوت میں سر کو جُھکاتے میں دوزوں کا بھی اک مزا تھا مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا

مُناجاتِ إفطار بين رِقَتين تحين وعاوَن بين بهى كن قَدَرلَدَّ تين تحين جے ديكھو وہ مُحوِ يادِ خدا تھا مزہ خوب رَمضان بين آرہا تھا

ثنا خوان جس وقت نعتیں ساتے تو آقا کے عُشاق آنسو بہاتے نشہ خوب عِشْقِ نبی کا چڑھا تھا مرہ خوب رمضان میں آرہا تھا

مُبَلِغٌ عذابوں سے جس دَم ڈراتا کوئی کپکیاتا کوئی تھرتھراتا کوئی رگورگواتا کوئی چینا تھا مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا گھڑی جَبَہ رَمضال کی رُخْصت کی آئی

ترکیتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی

پلکتا تھا کوئی ، کوئی غمزدہ تھا
مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا

دم رفضت ماه رمضال مسلمال على مسلمال على المسلمين و خيرال، پريشال پريشال شب عيد ديكھو جسے رو رہا تھا مرہ خوب رمضان بين آرہا تھا

مجھے ماہِ رَمضال کا غم دے الہی مطا کتب ونیا کی دل سے سیائی مزہ فائی سنشار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رَمضان میں آرہا تھا

جو تھے مُعْتَکِف ''مَدنی مرکز'' کے اندر بیجارے تھے عطّآر مغموم و مُضْطَر دمِ آنُوداع ان کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آرہا تھا

# مَدَ نی سِهرا

(مُبِنَغِ دعوتِ اسلامی مول بَحْشُ عطّاری سَنِّیَ الْبَاری کی شادی کے پُرمَسِرَّت موقع پر انہی کی فرمائش پر۱۲ اشعار پر شتمل دعاؤں بھراسبرالکھا گیا تھا اس میں حب ضَرورت ترمیم کی گئے ہے)

> آج مولی بخش فضل رب سے ہے دولھا بنا خوشنما چھولوں کا اس کے سر یہ ہے سبرا سجا

اس کی شادی خاند آبادی ہو ربّ مصطَفٰ از طُفیلِ غوث و خواجہ ازیئے احدرضا

> ان کی زَوجہ یاخدا کرتی رہے پردہ سدا از تطفیلِ حضرتِ عثال عِنْی باحیا

تُو سدا رکھنا سلامت اِن کا جوڑا کردگار اِن کو جھگڑوں سے بچانا از تطفیلِ جار یار

> ان کو خو شیاں دو جہاں میں تُو عطا کر کبریا کچھ نہ چھائے ان پیغم کی رہنج کی کالی گھٹا

تو نحوست سے اِنہیں فیشن کی اے مولیٰ بچا سنتوں پر بیاعمل کرتے رہیں یارب سَدا

نیک اُولاد ان کو مولی عافیت سے ہو عطا

وابطه یارب مدینے کی مبارک خاک کا

ياالى جب تلك دونوں يہاں جِينے رہيں

سنتول کی خوب خدمت بیر سدا کرتے رہیں

اِس طرح مَهِ کا کرے مید گھر کا گھر پیارے خُدا

پُھول مَہکا کرتے ہیں جیسے مدینے کے سدا

یاالی ! دے سعادت ان کو عج کی باربار

باربار ان کو دِکھا میٹھے محمد کا دِیار

ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفن بھی عطا

سبز گُنْبُد کا مجھے دیتا ہوں مولیٰ وابطہ

یاالّٰہی تجھ سے ہے عطّارِ عاجز کی دعا

#### دعا ئيبه نظم

(دعوت اسلای کے 'مدرَستالمدید،'میں هظِقران مکتل کرنے والے طاب علم کو مُظَلَع میں اُس کانام موزوں کر کے پیش کی جانے والی ۱۲ اَشعار پر ششتل وعائیظم) فَشُل سے مولی کے محرم حافظِ قرآں بنا

أَثْلِ خَانَهُ كَى فَفَاعَتْ كَلِيْحُ سَامَالُ بِنَا

حافظِ قرآل ہوا اب عامِلِ قرآل بنا

دِيں پہ چلنا یاخدا! اِس کیلئے آساں بنا

سُنَّوں پر استِقامت دے ہے احد رضا

ياالبي! إس كو مُخنة صادِبِ ايمال بنا

ياالبي! إس ك ول مين ايني الفت وال د

اپنا مُستانه بنا دیوانه جانال بن

مُرشِدواستاد کا بارب بنا اِس کو مُطِیعٌ

اور اسے ماں باپ کا بھی تابیعِ فرماں بنا

لدينه

\_ لے فرمان بروار اِس کو روزانہ تِلاوت کی بھی ٹو تو فیق دے

قاري قرآل بنا اور خادم قرآل بنا

اِس کو مولی تُو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی

اس کو باآخلاق باکردار نیک انسال بنا

باجماعت یہ ادا کرتا رہے ہر اِک مُماز

سُنتوں کا ہو مبلّغ قَبر بَرشیطاں بنا

ياالبي! سنتول كى خوب به خدمت كرے

واسطے نیکی کی وعوت اِس کے ٹو آسال بنا

دے شُرَف اس کو خدائے پاک جج کا بار بار

بار بار اس کو مدینے کا بھی ٹو مہماں بنا

یاالی! اس کو فیشن کی نخوست سے بچا

إِس كو پيكر سنتوں كا از ہے حُتاں بنا

تجھ سے ہے عطّار کی اے مدنی مُنے! التجا

كركے قرآل يرغمل جنت كا تُو سامال بنا

# مَد نی چینل سنتوں کی لائیگا گھر گھر بہار

مَد نی تخییل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مَد نی تخییل سے ہمیں کیوں والبہانہ ہونہ پیار

مَد فی عَینل سے جے بھی والہانہ پیار ہے اِن شاءَ اللّٰه ووجہال میں اُس کا پیڑا یارہے

> ناج گانوں اور فلموں سے بیچینل پاک ہے مَد نی جَینل حق بیاں کرنے میں بھی بے باک ہے

مَد نی تَوِینل کی مُہِم ہے نفس وشیطال کے خلاف جو بھی دیھے گاکرے گاإن شاءَ الله اِعْتِر اف

> نفسِ اَمَّارہ پہ خَرْب ایس گُلے گی زوردار شرمِ عِصیاں کے سبب ہوگا گنبگار اَشکبار

راہ سقت پر چلا کر سب کو جقت کی طرف لے چلے بس إک بہی ہے مدنی تی پیل کا بدَف اِس میں مُوسیقی نہتم ہرگز سُنو گے سامِعیں یہ گُنہ کا کام ہے اس کی اِجازت ہے نہیں چھوڑ وو فلمیں ڈِرامے ویکھنا تم چھوڑ وو

پور دو میں دِرائے دیما م پور دو توڑ دو ابلیس سے سب رِشتہ ناتا توڑ دو

> اِس میں ہے فیضانِ قران اِس میں فیضانِ حدیث جل مرےاور خاک ڈالے سریہ شیطانِ خبیث

اے گناہوں کے مریضوا چاہتے ہو گر شِفا آن کرتے ہی رہوتم مَدنی نَجینل کو سدا

> اِس میں عصیال سے حفاظت کا بَہُت سامان ہے اِن شاء اللّٰه خُلد میں بھی داخلہ آسان ہے

مَد نی جَینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز اور نَمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز

مَد نی حَینل میں نبی کی سُنُتوں کی دھوم ہے اور شیطانِ لعیں رَحْجُور ہے مغموم ہے

مَد نی حَییٰل مُتِ احمد میں رُلاتا ہے تمہیں اور نشہ عشقِ محمد کا چڑھاتا ہے تمہیں خوب تڑ پاتا ہے یہ خوف خدائے پاک میں اور ملاتا ہے تکٹر کا نشہ بھی خاک میں

مَد نَى خَينِل نارِ ووزخ سے اماں ولوائے گا إن شاء الله آپ كو باغ جنال ولوائے گا

> مَد نی خَینل مَد نی مُنوں کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سِکھلائیے

کَثْر کے ایوال میں مولیٰ ڈالدے یے زلزلہ یا الٰہی! تا اُید جاری رہے سے سلسلہ

مَد نی خَینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو

عام ونیا کجر میں یارب وین کا پیغام ہو

مَد نی چَینل کے مبلغ،نعت خواں ،خدمت گزار

جس قدر بھی ہیں سبھی کی مغفرت ہو برر دگار

مَد فی چَینل کیلئے جو ساتھ دے عطّار کا

اِس پہ ہو رخمت خدا کی اور کرم سرکار کا

### آؤ مَدنی قافِلے میں هم کریں مل کر سفر

آؤ مدنی قافِلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اِس میں اِن شیاءَ الله سر بَسَرِ

تنین تنین اور بالاہ بالاہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تہیں موقع ملے

> مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پُروَردگار سنّتوں کی تربیت کے قافِلے میں بار بار

جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا حاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر حائے وہ

جو بھی شیدائی ہے مدنی قافِلوں کا یاخدا ۲

ولوجهال مين أس كا بيرًا بإر فرما ياخدا

تین دن ہر ماہ جو اَپنائے مدنی قافِلہ بے صاب اس کا خُدایا! خُلد میں ہو دَافِلہ

> تُوَ ولی اپنا بنالے اُس کو ربِّ کم یَوَل ''مُدنی اِنْعامات'' پرکرتا ہے جو کوئی عمل

جو گناہوں کے مُرض سے ننگ ہے بیزار ہے۔ قافلہ عظار اُس کے وابطے تیار ہے

### آہ! مَدنی قا فِلہ اب جا رہا ھے لوٹ کر

( مِنْظُم دِمُوتِ اسلامی کے منتول کی تربیت کے مدنی قافلے کی سفر سے داپسی کا وقت قریب آنے پر سنتوں کی ترب رکھنے والے حساس عاشقان رسول کے والد انگیز جذبات کی عامی سے)

> آہ! مَدنی قافِلہ اب جا رہا ہے کوٹ کر کوئی دل تھامے کھڑا ہے کوئی ہے باچشم تر

سنتوں کی تربیت کے قابلوں کے قدر دال جب بلٹتے ہیں گھروں کوروتے ہیں وہ پھوٹ کر

کس قدُر دخوش تھ نکل کر چلدئے تھے گھرہے جب

اب اُدای چھا رہی ہے ہائے !اپنے قلب پر

قِكْر تَقَى گُفر كَ نه كُونَى قِكْر كاروبار كَ لُفْف خوب آتا تَها بهم كومسجدون مين بيش كر

جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے

كيا كريس ناجار بين قابونهين حالات ير

باجماعت سب نمازیں اور جھجُد کے مزے
اتنی آسانی سے پھرل جا کیں گے کیا جا کھر؟
یاخدا! نِکلوں میں مدنی قافِلوں کیساتھ کاش!
سنّتوں کی تربیت کے واسطے پھر جلد تر!!
ہائے! سارا وَقْت میرا غَفلتوں میں کٹ گیا
آہ! کب ہو گا مُمیّرًر پھر مبازک یہ سفر

میجدوں کا کچھ ادب ہائے! نہ مجھ سے ہو سکا

از طُفیلِ مصطَفْ فرما الٰہی درگزر
آہ! شیطاں ہر گھڑی ہر وَثْت عالِب ہی رہا

عادت عصیاں نے رکھ دی توڑ کر بائے! کمر

خوب خدمت سُنتوں کی ہم سدا کرتے رہیں مَد نی ماحول اے خدا ہم سے نہ چُھوٹے عمر جر

إس عَلاقے والے سارے بھائیوں کا شکریہ

ساتھ جو دیتے رہے ہیں قافلے کا سر بسر

سنتوں کی تربیت کے واسطے نکلا تھا ہیں

ہا ئے پر سوتا رہا غفلت کی چاور تان کر

يا رسولَ اللَّه اپنے در پہ اب کلوائے

ہو نصیب آقاہمیں میٹھے مدینے کا سفر

ہے دعا عطّار کی: "اس کی ہو حتی مغفرت"

قافِلوں میں عمر بھر کرتا رہے جو بھی سفر

#### لمنت كى تمريف

"الله تعالیٰ کی رَصْت ہے دُوری اور مُحَروی ۔ " شیال رہے کہ الْلَّلُیُ عَوْدَ بَدِلَ کی احت کے معنی میں: "رَصْت ہے دُور کرنا" بندول کی احت کے معنی میں: " اِس دوری کی بدؤ عا کرنا ۔"

(مراة ج٦ ص ٥٠٤)

# آئيں گيسٽتيں جائيں گي شامتيں،مدني ماحول ميں كراوتم اعتكاف

(ید با قاعد و نظم نیس، فیضان سقت جلّداول کے باب' فیضانِ رَمَضان' کے بُر فیضانِ اعتِکاف کی مختلف '' ند ٹی بہاروں' وغیرہ کے آخریش کلیے ہوئے اشھار کہیں کمیس ترمیم کے ساتھ سکیا کئے گئے ہیں )

آئيل گي ستين جائيل گي شائتين، مدنى ماحول مين كر لوتم اعجكاف

مَد نی ماحول میں کر لوئم اعتِکاف

مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف

مَد نی ماحول میں کر لوٹم اعجاماف مَد نی ماحول میں کر لوٹم اعجاماف

مندنی ماحول میں کر لوتم اعینکاف مَدنی ماحول میں کر لوتم اعینکاف

مَد في ماحول مين كر لوتم اعتِكاف

مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف

مُدنی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف

مَد فی ماحول میں کر لوتم اعربےاف .

مُدنى ماحول مين كر لوتم اعبيكاف

مُدنی ماحول میں کر لوتم اعبتکاف

تم سُدهر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں،

جلوۂ یار کی آرزو ہے اگر،

میٹھے آ قا کریں گے کرم کی نظر،

مُرضِ عِصيال ہے چُھٹکارا جا ہو اگر،

آوُ آوَ إدهر آبهي جاوَ إدهر چوك كها جائكًا إك نه إكروزدل،

فَضْلِ رب سے ہدایت بھی جائے گال،

فضْلِ رب سے گناہوں کی کالک وُ صلے،

نيكيول كاشمين خوب جذبه طے،

گرچِه ول میں ہے فیشن کی اُلفت بھری،

عُمْ آبِندہ گزرے گی سنّت بھری،

مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مُدنَّى ماحول میں کر لوثم اعتِنکاف مُدنی ماحول میں کر لوثم اِعتِکاف مُدنی ماحول میں کر لوتم اِعجِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مُدنی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد في ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مُدنَّى ماحول مين كركوتم اعتِكاف مَد ني ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مُد في ماحول مين كر لوتم اعتكاف مُدنَّى ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد في ماحول مين كر لوثم إعضِكاف مَد في ماحول مين كر اوتم إعتِكاف مَد في ماحول مين كر لوثم إعتِكاف مَد فی ماحول میں کر او تم اعتِکاف

بھائی گر جاہتے ہو' نئمازیں پڑھول''، نیکیوں میں تمنا ہے'' آگے بڑھوں''، تم کو راحت کی نعمت اگر حاہے، بندًگی کی بھی لڈت اگر جاہے، موت فضلِ خدا سے ہو ایمان یر، رب کی رخمت ہے جنت میں یاؤ کے گھر، رَحْمَتِين لُو شِيخ كے لئے آؤ تم، سنتیں کھنے کے لئے آؤ تم، گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، ہوگی ملیٹھی نظرتم یہ سرکار کی، آؤ آ کر گناہوں سے توبہ کرو، رَحْمتِ حق سے دامن تم آ کر بھرو، ختم ہوگی شرارت کی عادت چلو، ڈور ہو گی گناہوں کی شامَت چلو، مگڑے اُخْلاق سارے سنور جائیں گے،

مَد فی ماحول میں کر لوتم اعجنکاف مَد في ماحول مين كر لوتم اعتِكاف مُدنى ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مَد في ماحول مين كر لوتم اعتِكاف مُدنى ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مَد في ماحول مين كر لوثم إعجِيكاف مُدنى ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مَد في ماحول مين كر لوتم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف مُدنى ماحول مين كر لوثم اعتِكاف مَد فی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مُدنى ماحول مين كركوتم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف ان شاءَ اللُّه بركام بوگا بهلا، مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف

بس مزہ کیامزے کو مزے آئیں گے، ولولہ دِیں کی تبلیغ کا یاؤ گے، فَضْلِ رب سے زمانے یہ چھا جاؤگے، حُبِ ونیا ہے ول پاک ہو جائیگا، جام عشق محمد بھی ہاتھ آئيگا، سُنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، مان لو بات اب تو مری مان لو، لینے خیرات تم رخمتوں کی چلو، لُو مُنِے بُر کمتیں سنتوں کی چلو، پیارے اسلامی بھائی چلے آؤتم، خالی دامن مُرادوں سے بھر جاؤتم، میٹھے آ قا کی اُلفت کا جذبہ ملے، واراهی رکھنے کی سنّت کا جذبہ ملے،

مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اِعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتکاف مَد نی ماحول میں کر لوئم اعینکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مدنى ماحول مين كركوتم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کرلوتم اعبتاکا ف مّد نی ماحول میں کراوتم اعیدکاف مَد نِي ماحول ميں كراؤتُم اعتِيكاف مَد نی ماحول میں کراوتم اعینکاف مَد نی ماحول میں کراؤٹم اعینکاف مَد نی ماحول میں کراوتم اعتِیکاف

دور ہوگی بَفضلِ خدا ہر بَلا، کھنے کو ملیں گی تنہیں سنتیں، لُوٹ لو آ کر اللّٰ کی رُحمتیں، گیت گانے کی عادت نکل جائیگی، بحابك بكك خصلت بهي كل جائيك، ساری فیشن کی مستی اُرّ جائے گی، زندً گی ستتوں سے نکھر جائے گی، كر مدين كاغم چشم نم جائي، مدنی آقا کی نظرِ کرم جاہئے، سُنتیں سکھ لو رُخمتیں کوٹ لو، دین کے عِلْم کی بُر کمتیں اُوٹ لو، تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو، تم يه فَضُلِ خدا، لُطُن سركار هو، وَكُر كرنا خدا كا يهال صَحْجُ و شام،

مُدنی ماحول میں کر لوئم اعینکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعینکاف مَد نَى ماحول مِين كر لوثم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مُدنى ماحول مين كركوتم اعتِكاف مُدنى ماحول مين كر لوثم اعتِكاف مُدنَّى ماحول میں کر لوثم اعتِنکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف

ياؤكِّے نَعْتِ مُجُوبِ كَى دھوم دھام، کر کے ہمت مسلمانو آجاؤ تم، اُخْرُوی دولت آوُ کما جاوُ تم، دَرُد ثا مُگوں میں ہو، دَرُ دُکھٹو ں میں ہو، پیٹ میں وَرُد ہو یا کہ مُخْوں میں ہو، سُنُّتُوں کی تم آ کر کے سُوغات لو، آؤ بُتی ہے رَحْمت کی خیرات لو، گور تیرہ کو تم جَگمگانے چلو، راحتیں روزِ مُحَثَّر کی یانے چلو، حَيْفُون جائے گی فیلموں ڈراموں کی کت، خوش خدا ہو گا بن جا نیکی آخرے، تنگ دئتی کا حل بھی نکل آئے گا، روزگاران شاءَ اللُّه مُل جائے گا، عاشِقانِ رسول آؤ دیں گے بیاں، وور ہوں گی عبادات کی خامیاں،

مُدنَّى ماحول مين كرلوتم اعتِكاف مُدنی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مدنى ماحول مين كراوتم اعضِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف مُد نی ماحول میں کر لوتم اعینکاف مَد ني ماحول مين كر لوتم اعتِكاف مَد ني ماحول مين كر لوثم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکا ف مُدنى ماحول مين كراوتم اعتِكاف مَدُ فِي ماحول مِين كر لوثم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نَى ماحول مين كر لوثم اعتِكاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکا ف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکا ف

باجماعت نُمازوں کا جذبہ ملے، دِل کا پُرهُ مُرده عُخیه خوشی سے کھلے، کیجے زیرگی کا قرینہ چلو، د کھنا ہے جو میٹھا مدینہ چلو، ان شاءَ الله بِهائي سُدهرجاؤك، مرض عِصیاں ہے چھٹکاراتم یاؤگے، دل میں بس جائیں آقا کے جلوے مُدام، دیکھو مکئے مدینے کے تم صبح وشام صُحْبِ برمین رہنے کی عادت چھٹے، خَصْلتِ بُرْم وعِصيان تههاري مِطْ، آؤ عثق محمہ کے پینے کو جام، مت ہوکر کروخوب تم مَد نی کام، زعدً گی کا قرینہ ملے گا تمہیں، آؤ دردِ مدينه ملے گا حمهين، آؤ سنت کا فیضان یاؤ کے تم،

مَد نی ماحول میں کر لوثم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعینکاف مُد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوتم اعتِکاف مَد نی ماحول میں کر لوثم اعینکاف مُدنَّى ماحول مين كرلونم اعتِكاف مُدنى ماحول مين كركوتم اعتكاف مَد نی ماحول میں کرلوتم اعتِیکاف مُدنَّى ماحول مين كر لوتم اعتِكاف مَدنی ماحول میں کر اوتم اعتِکاف

ان شاءَ اللُّه جنَّت مين جاؤكَّتم، تم کوئڑیا کے رکھ دے گو در دِ کمر، یاؤ گے تم سکوں ہوگا ٹھنڈا جگر، رنگ زلیال منانے کا چھکا مٹے، رَقُص كَى مَحْفِلُول كَى نُحُوست وَجَهَةٍ ، ڈھول باجوں کو شننے سے باز آؤتم، فلمی گانے نہ ہرگز مجھی گاؤ تم چھوڑ دو چھوڑ دو بھائی رِزْق حرام، آؤ كرنے لكو كے بَیْت نیك كام، فضل رب ہے ہود پدارسلطان دیں، شاد مانی ہے جُھومے گا قلب حَزیں کے، مان بھی حاؤ عطّار کی التجا مَد نی ماحول میں کر لوتم اعبیکاف ہوگا راضی خدا خوش شبہ اُنگیا، مدنی ماحول میں کر لوتم اعبیکاف

ا غمگين

### عطائے حبیب خدا مَدنی ماحول

ہے فیضان غوث ورضامَد نی ماحول یہ پھو لے تھلے گا سدامکد نی ماحول تم آحاوُ ديگا سِكھا مُدنى ماحول نہیں ہے یہ ہرگز بُرا مَد نی ماحول کا چھوں کے پاس آ کے یائدنی ماحول ترقی کا باعث بنا مَدنی ماحول قریب آ کے دیکھو ذرائد نی ماحول جلے آؤ سکھلائے گا مُدنی ماحول رے گا سدا خوشما مدنی ماحول به بدنام ہو گا ترا مَدنی ماحول کہ ہو جائگا بدئما مَدنی ماحول أسى كوبى راس آئے گامَد في ماحول تم اینائے رکھو سدا مَدنی ماحول نه عطّارتم حجورُ نا مَد ني ماحول

عطائے حبیب خدا مَد نی ماحول بُقَيضان احمد رضا إن شاءَ اللّه اگر شنتیں عیمے کا ہے جذبہ تُو داڑھی بڑھا لے عمامہ سجا لے بُری صحبتوں سے گنارہ کشی کر تَنْزُ لَٰ کے گہرے گڑھے میں تھےاُن کی حمہیں لُطُف آ جائے گا زندگی کا نی کی مَحَبَّت میں رونے کا انداز ٹو نرمی کو اینانا جھکڑے مثانا ٹو غصے جھڑ کئے ہے بچنا وگرنہ اے اسلامی بھائی نہ کرنا لڑائی جو كوئى'' مَجالِسَ '' كا ہوگا وفادار سَورِ حائے گی آ چرت ان شاءَ الله ئبُت سخت پچھتاؤ گے باد رکھو

ابترتی کی خِدر کی۔ گھٹاؤ کے بیمان دوسة اسلامی کے مندنی کامون کے مختلف شعبہ جات کی ' مجاس شر او بین۔ سے مواقع

# تِرا شُكُر مولا ديا مَدنى ماحول

(دعوت اسلام كستتو ل مراورنكيول على يزماحول وديمد في ماحول"كوالمات على

يرًا كُثْكُر مولا ديا مَدنى ماحول ندجُهوتُ بهمى بهى خدامَدنى ماحول

بيج بدنظر سے سدامدنی ماحول

سلامت رہے یاخدامکدنی ماحول

نه دیمن سکے گا حیمرا مَد نی ماحول

خدا کے کرم سے خدا کی عطاسے

نه چُھوٹے مجھی بھی خدامَد نی ماحول

وُعاہے میر جھھ ہے دل ایسالگا دے

سکھاتا ہے ہردم سدائدنی ماحول

ہمیں عالموں اور بُرُرُرُگوں کے آ داب

ہے بے حد محبّت بھرامَد نی ماحول

بیں اسلامی بھائی بھی بھائی بھائی

جے خیرہے مل گیا مَدنی ماحول

یقیناً مقدَّر کا وہ ہے سکندر

دلائے گا خوف خدا مَدنی ماحول خدا کے کرم سے بنا مَدنی ماحول یہاں سنتیں کھنے کو ملیں گ ثُو آ بے نمازی، ہے دیتا نمازی

چڑھائے گاالیا نشہ مَدنی ماحول

ر ، ب ماری ہے رہا ماری گر آئے شرابی مٹے ہر خرابی شدهر جائیں گے گر مِلا مَد نی ماحول اگر چور ڈاکو بھی آجائیں گے تو گُناہوں کی دیگا دوا مَدنی ماحول اے بیارِ عصیاں تُو آجا یہاں پر دلائے گاتم کو شِفا مَدنی ماحول اگر در د سر ہو، کہیں کینسر ہو خِفا ئىں ملىں گى، بَلا ئىں ٹلىں گى یقیناً ہے برکت بحرا مکدنی ماحول گناہوں کو دیگا خُھِٹرا مَد نی ماحول گنهگارو آؤ، نیم کارو آؤ تههيں عاشِق مصطَفْح مَد ني ماحول یلا کر کئے عشق دیگا بنا ہے سُنو ہے بہت کام کا مَدنی ماحول اے اسلامی بہنو! تمہارے لئے بھی یہ تعلیم فرمائے گا مَدنی ماحول حمہیں سنتوں اور پردے کے اُحکام قيامت تلك ياالبي سلامت رہے تیرے عطآر کا مَدنی ماحول

## آج هیں هر جگه عاشِقان رسول

(١٨محرم الحرام ٢٣٢ إه كويكلام مُوزُون كيا كيا)

محو نعت و ثنا عاشِقانِ رسول بندگان خدا عاشقان رسول بین مناتے سدا عاشقان رسول گھریہ جھنڈا ہرا عاشِقان رسول سب لگاؤ صدا عاشقان رسول لائے بیں قافِلہ عاشِقان رسول دامن مصطّف عاشِقان رسول ہے ہاری دعا عاشقان رسول ہو بروز جزا عاشقان رسول دیں کا ڈنکا بچا عاشِقان رسول سابية مصطّف عاشِقان رسول أن كوكس نے كہا؟ عاشقان رسول أن كوكس نے كہا؟ عاشقان رسول

آج بیں ہر جگه عاشقان رسول جشن، میلاد کا سب رہے ہیں منا جشن میلاد ہے عشق ہے پیار ہے ماهِ ميلاد مين خوب لهرائية آمد مصطّف مرحا مرحا کیفے سنتیں ، مبد آؤ چلیں یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت مجھی رحمت كبريا تم يه جو دائما تم يه فضل خدا، رحمت مصطفى كاش! دنيا مين تم دو بَقَضل خدا تم یہ ہو قبر میں ہر جگہ حشر میں ہے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں عالموں پرہنسیں، پُھبتیاں بھی کسیں

أن كوكس نے كہا؟ عافِقانِ رسول من كوكس نے كہا؟ عافِقانِ رسول موكرو بد دعا عافِقانِ رسول جو کہ گانے سنیں ، فلم پینی کریں بد نگاہی کریں ، بد کلای کریں کھا کیں رزق حرام،ایسے ہیں بدلگام عبد قوڑا کریں ، جبوث بولا کریں جوستاتے رہیں دل ڈکھاتے رہیں چفلیوں تہتوں ، میں جومشغول ہوں گالیاں جو بکیں عیب دریاں کریں واڑھیاں جو مُنڈا کیں کریں غینتیں کاٹن ! عظار کا طبیہ میں خاتمہ کاش ! عظار کا طبیہ میں خاتمہ

#### بخل كى تعريف

هُوَ مَلَكُهُ إِمْسَاكِ الْمَالِ سُمُكَ يَعِبُ بَلْلَهُ بِحُكُمِ الشُّرِع وَالْمُرُوءَ فِي يَعِنْ مِن جِرَ كَافْرِيَّ كِمَا مُرْعًا لِمُرْقَا مَرِورِي بِووبِلِ فَرِيْ مَدَرًا ....

کی (زنده ایر دوه) فخض کے پیشدہ عیب کو (جس) دوروسروں کے سائے غابر بودا، پند ذکر تا ہو ) اس کی برائی کرنے کے طور پر ڈکر کرنا۔ (بہار بعد سے ۱۵ مااس در ۱۸ مکیدہ السدید باب السدید، کو ایس)

#### نوحه كى تعريف

میت کے اصاف نیالفد کے ساتھ ( این میت کی برحاج حاکر ترف ) بیان کر کے آواز سے رونا۔ ( بہار مربع علی میت کی است کی بار میت اور میت میت المعدید باب المعدید کراہی )

### قلبِ عاشق هے اب پارہ پارہ اَلوداع اَلوداع آہ! رَمضاں

(اس کام میں نی میں کہیں کہیں میصر عے کسی نامعلوم شاعر کے میں، کلام نبایت پُر سوز تھا اِس لئے کسی کی فرمائش پرای کام کی مدوے اسے مُتلاظم جذبات کوالفاظ کے قالب میں ڈھالنے کی تھی کی ہے )

ألو داع ألو داع آه! رّمضال ألُو داع ألُو داع آه! رَمضال اور ذَوق عبادت برُها تفا ألُو واع ألُو واع آو! رَمضال بُوق در بُوق آتے نمازی ألُو داع الو داع آه! رَمضال خوب سُحری کی رونق بھی ہوتی ألُو داع ألُو داع آه! رَمضال مُضْطَر بسب كيسب بوري بين ألُو داع ألُو داع آه! رَمضال آتُشِ شوق بھڑکا رہا ہے

قَلْبِ عاشِق ہے اب پارہ بارہ کُلُفتِ <sup>ک</sup>ے ایجر و فُرفت نے مارا تیرے آنے ہے دل خوش ہوا تھا آد! اب دل يه ب غم كا غلبه مسجدول میں بہار آگئی تھی ہو گیا کم نمازوں کا حذبہ بزم إفطار سجتى تقى كيسى! سب سال ہو گیا سُونا سُونا تیرے دیوانے اب رورے ہیں بائے اب وقت رخصت ہے آیا تیراغم ہم کو تؤیا رہا ہے لإرخى تكليف

ألو واع ألو واع آه! رمضال آ نسوؤں کی جَمِری لگ گئ ہے ألُو واع ألُو واع آه! رَمضال تیرے عاشق مرے جارہے ہیں ألُو واع ألُو واع آه! رَمضال قلب عُشّاق بر ہے قیامت الوداع ألوداع آه! رَمضال ہر کوئی خون اب رو رہا ہے ألُو داع ألُو داع آه! رَمضال اکو داع آہ! اے رب کے مہماں! ألو واع ألو واع آه! رمضال آہ! عِصْمال میں ہی دن کٹے ہیں أَنُو واع أَنُو واع آه! رَمضال حَشر میں ہم کو مت بھول جانا

پھٹ رہا ہے ترے تم میں سینہ یاد رَمضال کی تڑیا رہی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ دل کے ٹکڑے ہوئے جارہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر اِک پیجارا حسرتا ماہ رمضال کی رخصت کون دے گا انہیں اب ولاسا کوہ غم عاشِقوں پر بڑا ہے کبہ رہا ہے یہ ہرغم کا مارا تم يد لا كھول سلام آه! رمضال جاوً حافظ خدا اب تمهارا نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں بائے! غفلت میں جھ کو گزارا وابطه تجھ کو میٹھے نبی کا

ألو واع ألو واع آه! رَمضال تیری آمد کا پھر شور ہوگا ألو داع ألو داع آه! رَمضال ار رَحْت سے مملو ہواؤ ألُو داع ألُو داع آه! رَمضال تُذُر چند اشک میں کر رما ہول الُو داع الُو داع آه! زمضال رہ گیا یہ عمادت سے غافل أَلُو داع أَلُو داع آه! رَمضال روز تخشر بمیں بخشوانا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ کیا مری زندگی کا بجروسا ماہ رمضاں کی رنگیں فصاؤ! لو سلام آرخی اب ہمارا کی جہ سے جہ ان کی کا بول بی یہی ہے جرا گل آثاثہ بی جہ حرا گل آثاثہ بیک ہوئی روانہ کابل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ

مالِ آینده شاهِ حرم تم کرنا عظّار پر سی کرم تم تم مدینے میں رمضاں دکھانا آلُوداع آلُوداع آه! رمضال

# اے مرے بھائیوسب سنودھر کے کال عیش وعشرت کی اُڑ جائیں گی دھجیاں

عیش وعشرت کی اُڑجا ئیں گی دھجیّاں موت آکر رہے گی شمصیں بے گمال سُوئے گورغریال جنازہ جلا وه بھی میری طرح قبر میں جائیگا اے ضعیفو سنو! پہلوانو سنو! جلد توبه کرو میری مانو سنو! رب کی ناراضوں سے بچے دم بددم موگابرزخ میں رنج أس كودوزخ می<sup>ت</sup>م سارے آلاتِ لَهُو و لَعِب توڑ دو ناتا ع تم نیکیول بی ہے بس جوڑ دو ال كوتمُ مجرمو! كيحه سجهنا نه دُور ایسے ہو جائے گا خاک سارا غر ور

اے میرے بھائیوسب شنودھرکے کال آجرت کی کرو جلد میاریان موت کا دیکھو إعلان کرتا ہوا کہتا ہے، جام ہستی کوجس نے پیا تم اے بوڑھو سنو! نوجوانو سنو موت کو ہر گھڑی سر یہ جانو سُنو جس کا سنسار میں ہو گیا ہے جنم ورنه پچھتائے گا قبر میں لا جُرُم فلم بینی کا تم مَشْغَله حِیمور دو بھائیو! سب گناھوں ہے منہموڑ دو ایک دن موت آ کر رہے گی ظرور بعدِ مُردَنَ ﴿ نَهُ يَاوُ كُ كُونَى سُرور

ل : قبر ستان م : زندگی کاجام س رشته خ موت

کب تک آبڑ غریبوں کو تڑیاؤ گے یاد رکھو! جہنم میں تم جاؤ گے جسم بے جال تؤب کر تھیر جائےگا ساتھ تیرے نہ کوئی بشر جائیگا کہہ رہی ہیں نہ بنتا مجھی حکمراں حَثْر میں جب کہ جاؤ گے مرکرمیاں گوشت الجھا نہ کھانے کو یائے بشر موت ہے آگہا ہے گر بے خر ورنہ بھنس جاؤ گے قبر میں سر بسر تم بناؤ کہاں جاؤ کے بھاگ کر كيا أنبين زَوْكَ أَنْأُركام أَنْسِ كَ! جی نہیں، نارِدوزخ میں لے جائیں گے أيُّكًا قُبر مِن ساتھ بركز نه مال

کب تلک تم خگومت پیہ اِتراؤ گے ظالمو! بعد مرنے کے پچھتاؤ گے قبض پیک اَجَل روح کر جائیگا قَبْرُ مِين تو اكيلا اتر جائيًا بادشاھوں کی بکھری ہوئی ھڈیاں احتسا<sup>م</sup> اسکا گزرے گاتم پر گرال موت کا جانور کو ہو إدراک گر غافِل انسان سے بڑھ گیا جانور جھوڑ و عادت گناہوں کی جاؤ سُدھر گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر جودُ کانیں خیانت سے جیکا کیں گے! قبرِ قَبَار ہے کیا بھا یائیں گے؟ مال دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال

لي موت كا فرشته ع : حماب كتاب سي مجه ع واقفيت هي سونا، دولت

آپ دولت کی کثرت کا چھوڑیں خیال سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے بے حداینے گناہوں یہ پچھتاؤ گے پیپ میں لاش تیری لِتَقُر وائیگی کیڑے پڑجائیں گے نعش سڑ جائیگی بھول مت بہ حقیقت کہ ہے خاک ٹو ستی توبہ سے ہو جائے گا یاک تُو وہ تو بازی خدا کی قتم لے گیا خُلْد کی وہ سُند لائِرُم کے گیا رب کے مخبوب کا عاشق زار ہے باغ فِردُوس کا بھی وہ حقدار ہے جو مقدر سے ہے عاشق مصطّف مرتے ہی بالیقیں سُوئے جنت گیا

حشر میں ذرّے ذرّے کا ہوگا سُوال عَافِلُو! قبر میں جس گھڑی جاؤ گے س کچھاڑو گے پر کچھ نہ کریاؤ گے قَبْرُ مِیں فَکل تیری بگڑ جائیگی بال جَفُرُ جائيں گے کھال اُدھڑ جائيگي مت گناہوں یہ ہو بھائی بے باک ٹو تھام لے دامن شاہ لولاک تُو جو بھی دنیا ہے آتا کاغم لے گیا ساتھ میں مصطَفْ کا کرم لے گیا جو مسلمان بندہ کِلُوکار ہے قَبْرُ بھی اُس کی جنت کا گلزار ہے قُلُب میں جس کے راس جے خوف خدا اُس کو نارجہنم سے کیا وابطہ

لِ: يقييناً

ہے عل جس کا ہر"مدنی اِنْعالی" پر "قابلوں " "میں مُیٹر ہے جس کوسنر جو بھی" نیک کی وعوت" پہ باندھے کر اُس پہ چشم کرم یاشیہ بحود برا تو بردا بائتڈر اے عظار ہے تو غلام کھیشٹاہ بڑا برا ہا ہر قدم پر محمد مددگار ہے ان شاء الله بیڑا برا پار ہے " قافلے" کو جو ہر وقت بیّار ہے مرحبا اُس سے عظار کو پیار ہے اُس کے حق میں دعا کرتا عظار ہے اُس کے حق میں دعا کرتا عظار ہے اِس کو جن میں ماتھ اُس کا درکار ہے

ا: دعوت اسلامی کے مدتی ماحول میں اپنی اصلاح حال کے لئے دین طلّبہ کو (92) دینی طالبات کو (82) اسلامی بھائیوں کو (82) اور اسلامی بھائیوں کو (83) اصلامی بھائیوں کو (72) اور اسلامی بھائیوں کو (33) خصوصی (گو تقی بھرے) اسلامی بھائیوں کے دور اندان سُوالات کارسالہ پُر کریں اور جرمدتی ماد کی کہ دفقر مدید اندان سُوالات کارسالہ پُر کریں اور جرمدتی ماد کی ماد کی مقابر میں میں موجوعی کہ ماد کی میں موجوعی کروادیں۔ بین جراسلامی بھائی کو جرماد کم از کم تین دون کے لئے مدفی قافلے میں سفر کرنے کی رخبت وال کی جائی جو اس ایسے بھی ہوتے ہیں جواجے گھریار کے کھو ق جھاتے ہوئے دھوت جو میں ہوتے ہیں جواجے گھریار کے کھو ق جھاتے ہوئے دھوت دھوت دھوت دھوتے دھوتے اسلامی کے لئے دفت ہوجاتے اور چروفت مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔

### تین روزہ اجتِماعِ پاك کے ملتان میں

تین روزہ اجتماع پاک کے مُلتان میں ہر طرف سے آرہے ہیں قافِلے ملتان میں

آج" صُحْرائ مدينه ميں ہے كيا آئى بہار

چار سُو ہیں رخمتوں کے گل کھلے ملتان میں

بین اُلاتوامی ہارا اجماعِ پاک ہے

ہیں کئی مُلکوں سے آئے قافلے ملتان میں

اجْمَاعِ پاک يارب! ابتدا تا انتها

خیرے ہو خیرے ہو خیرے ملتان میں

مَلِے منصوبے عَدُو کے خاک میں مل جائیں سب

دے تحقُّظ یاخدا اشرارات ملتان میں

ا :شرری جمع

بارسول اللّه كنعرول كى برسُودهوم ب حار سُو رحمت کے باؤل جھاگئے ملتان میں درگه و دربار مو یا کوچه و بازار مو جس طرف دیکھوعمامے ہیں ہرے ملتان میں گھر میں پُو ہے بھی تو گھستے ہیں شُھگوں سے ہوشیار! اینی چیزوں کی جفاظت بھی رہے ملتان میں کھرانکھرا ہے سال ہر شمت ہے چھائی بہار یاں خوال کا کام کیا کیسے رہے ملتان میں اولیا کا ہے مدینہ رجمتیں ہیں ہر قدم کوئی بھی محروم پھر کیوں کر رہے ملتان میں إنْ شاءَ الله مين بهي جاوَل كامِر اَ حَيابِ بهي تم نہیں چلتے ہو کیوں بھائی ارے ملتان میں ہرطرف کہتے پھرو ایک ایک کو دعو ت یہ دو

اجماع یاک میں آپ آیے ماتان میں

فیتیں کر لو، کریں گے اِنفِرادی کوششیں اورملیں گے بڑھ کے خود ہرایک سے ملتان میں

سب کرونیت، کریں گے قافلوں میں ہم سفر اب بہنت سارے بنیں گے قافلے ملتان میں

> "د مجلسِ شوریٰ" کا جو بھی ہے وفادار اے خدا ابر رَحْت اُس یہ برسا زور سے ملتان میں

یا ضدا وہ مجمح کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے غور سے ہراک بال جو بھی سے ملتان میں

چور ڈاکو آگئے آکر ہدایت یا گئے

بے نماز آکر نمازی بن گئے ملتان میں

سنَّتوں سے سب کے چِرے جگمگا کیں گے یہاں ان شاء اللّٰه مصطَفَ کے فیض سے ملتان میں

سنتوں کی تربیت کے خوب مدنی قافلے حار سُو ہوں گے روانہ خیر سے ملتان میں ''مدنی اِنْعامات'' کی دھومیں مجاتے جا کیں گے سُنتوں کی تربیت کے قافلے ملتان میں فَضْلِ رب سے اہلِ حق کا بعد ج سب سے برا اجماع یاک ہے یہ خیر سے ماتان میں بخش دے مارب! سبھی کو اور ان کو بالخصوص آئے ہیں کرنے سفر جو دور سے ملتان میں كاش! عشق مصطّف مين ياخدا ترايا كرون آئکھ تیرے خوف سے روتی رہے ملتان میں رُکن عالم اور بہاءالدین کے صَدْقے خدا ہو قبول اس کی وعا جو بھی کرے ملتان میں ان شاءَ الله مر دعا عطّار اب مقبول ہے ہیں خدا کی رخمتوں کے در کھلے ملتان میں

## سنت كى بهارآئى فيضان مدينه مين

(حیدرآباربابُ الاسلام (حده) مین 'وعوتِ اسلامی' کے مدنی مرکز' فیضان بدید' میں ہونے والے افتِتا ٹی اجتماع (شب جُمه ۷ جُمهاری الْآنولی <u>۲۰۱۳ (ه</u>) کے پُرشترت موقع پر میکام بیش کیا گیا)

سنّت کی بہار آئی فَضانِ مدینہ میں رَحْت کی گھٹا جھائی فیضانِ مدینہ میں

اس شُرْ کے آئے ہیں بابر سے بھی آئے ہیں

سرکار کے شیدائی فیضانِ مدینہ میں

واڑھی ہے عمامے ہیں زُلفول کی بہاریں ہیں

شیطان کو شُرم آئی فیضانِ مدینہ میں

لمحاتِ مُسرِّت ہیں دیوانے بڑے خوش ہیں

كيول مُجهوم نه ہر بھائى فيضانِ مدينہ ميں

سنّت کی بہاروں کا کچھ ایبا ساں چھایا

فیشن کو حیا آئی فیضانِ مدینہ میں

اُلفت کے اُنُوّت کے کیا خوب مُناظر ہیں

گویا ہیں سکے بھائی فیضانِ مدینہ میں

وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اُٹھاتے ہیں تقدر چنہیں لائی فیضان مدینہ میں ایے ہوں یا بگانے یوں ملتے ہیں دیوانے جیے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں وَرُد اینے دلول میں جو اسلام کا رکھتے ہیں ے ان کی پذرائی فیضانِ مدینہ میں الله كرم كر دے أو بخش دے ان سب كو موجود بين جو بھائي فيضان مدينہ ميں سنّت کا لئے جذبہ آئے جو یہاں اُس کی ہے حوصلہ أفزائی فیضانِ مدینہ میں ابلیس لعیں س لے اب خیر نہیں تیری شامت بڑی ہے آئی فیضان مدینہ میں ''فَيضان مدينه'' مين ''فيضانِ مدينه'' ہے

فیضان ہے آقائی فیضانِ مدینہ میں

فَيضانِ مدينه بى ہے "دوستِ اسلامی"

فیضان ہے مولائی، فیضانِ مدینہ میں

مقبول جہاں کھر میں ہو ''دعوت اسلامی''

ہر لب پہ دعا آئی فیضانِ مدینہ میں

آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں

آئے ہیں تمنائی فیضانِ مدینہ میں

سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا

حِتْ بِين يهال بِعالَى فَضانِ مدينه مين

قسمت کا سکندر ہے زوروں پہ مقدّر ہے

جس نے بھی جگہ پائی فیضانِ مدینہ میں

آج آقا کے دیوانے کیا مُشت میں متانے

عطّار ہے عید آئی فیضانِ مینہ میں

## فَجُر میں جگا نے کے لئے

( گلی وغیرہ کے اندر آوازیں لگا کریا فون کر کے نماز فجر کیلئے جگانادعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول میں "صدائے مدینہ" لگانا کہلاتا ہے۔ گلی میں "صدائے مدینہ" لگانا کہلاتا ہے۔ گلی میں "صدائے مدینہ" لگانے میں میگافون استعال نہ سیجئے، آواز لگانے میں میر بھی اِحتیاط کیجئے کہ چھوٹے بچوں مریضوں اور جواسلامی بہنیں نماز پڑھ کرسوئی ہول یا تبلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں انہیں پریشانی نہ ہو۔ مریض یا بچے وغیرہ کی تکلیف کے مُذَر کے سب کوئی شخص "صدائے مدینہ" کی آواز دیسی رکھنے کا کہتے فوراا اُس کی بات مان لیجئے)

### گئی میں صدانے مدینہ کا طریقہ

بِسمِ اللّهِ الرَّحمٰن الرَّحيم پُرُه كردُرُ ودوسلام ك ذيل مِين ديك بسمِ اللّهِ الرَّحمٰن الرَّحيم بُرُه كردُرُ ودوسلام ك ويارت ريخ:

اَلصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عليكَ يارسولَ الله وَعَلَىٰ الِكَ وَاَصِحْبِك ياحبيبَ الله اَلصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عليكَ يانبَيُّ الله وَعَلَىٰ الِكَ وَاَصِحْبِك يانورَ الله عَيْمُ عَيْمُ عَلَيْكَ اللهِ يَهَا تَهُوا وراسلامي بِهِوْ الْجُرِّكُ مَا زكا

وَ فَتَ ہو گیا ہے، سونے سے نَماز بہتر ہے، جلدی المُصَّے اور نَماز کی عظری جلدی المُصَّے اور نَماز کی عظری کرے اور باربار جنور کے نصیب کرے اور باربار

میٹھامدیندوکھائے، (موقع کی مُناسَبَت سے پنچےدی ہوئی نظم میں سے نتخب اشعار بھی پڑھئے)

( دَمَضانُ المبادَك مِين سَعَوى كے لئے اٹھاكيں ہ بَجُدِی بھی ترغیب والاكيں)

# فَجْرِكا وَقْت هو كَياأُتُّهو!

اے عُلامان مصطَفْ ٱلهُو! فَجْرُ كَا وَقْتُ مِو َّكِيا الْهُو! حچوڙ دو اب تو بستر ا الحُفو! جا گو جا گو اے بھائیو، بہنو! جلوہ دکیھو مدینے کا اٹھو! تم کو حج کی خداسعادت دے ول سے لو نام مصطَفْ الهوا الْهُو ذِكْر خدا كرو أَنْهُ كر! ہو گیا ہے نماز کا اٹھو! فَجُرُ كَي مِوْجُكِينِ أَذَا نَيْنِ وفت اور چلو خانه خدا الهُو! بھائيو! أٹھ كراب وُضوكرلو! اب نه مُطْلَق بھی لیٹنا اٹھو! نیند ہے تو نماز پہتر ہے آئکھ شیطاں نہ دے لگا اٹھو! اُ ٹھ چکوا کھڑ ہے بھی ہو جاؤ! كرية بينهو كهين قضا الهوا جاگو جاگو نماز غفلت سے سونے كا اب نہيں رہا الهُو! اب''جوسوئے نماز کھوئے''وقت

یاد رَهُو! نَمَاز گر چھوڑی قبر میں پاؤگے سزا الهُّو! بے نَمازی کھنے گائخشر میں ہو گا ناراض بَبر یا الهُّو! میں 'صدائے مدینہ' دیتا ہوں ہم کو طیب کا واسطہ الهُّو! میں بھاری نہیں ہوں دَردَرکا میں ہوں سرکار کا گدا الهُّو! مجھ کو دینا نہ پائی بیسہ تم! میں ہوں طالب تُواب کا المُّو!

تم کو دیتا ہے یہ دعا عظّار فَضُل تم پر کرے خدا التَّموا

#### اِخلاص کی2 تعریفات

﴿1 ﴾ صِرف اللّه عَدُوَجَلٌ كَى رِضاكے لِيَعْمَل كرنااور الخلوق كى خوشنودى ياا بِيْ كى نفسانى خواہش كواس ميں شامِل نہ ہونے دينا ﴿2 ﴾ حضرتِ عِلَا مدعبدالخنى نابُلسى حقى عَلَيْهِ رَصْهُ للْمِالْقَوِى كَلِمِية بين: إخلاص إس چيز كانام ہے كہ بندہ عمل سے صِرف اللَّه عَدُورَ جَلٌ كا تُرْب حاصِل كرنے كااراده كرے، كى تتم كاؤنو كى نُقْع مقصود نہ ہو۔ (الْحَدَیْثَةُ النَّدِیْةِ ج مدعد)

### وَقت سَمري كا هو گيا جاگو

نور ہر شمت حیما گیا جاگو وَثَتُ شَرَى كَا هُو سَيا جا كُو الھُو سُحری کی کر لو میںاری روزہ رکھنا ہے آج کا جا گو ایک بھی تم نہ چھوڑنا جاگو ماور ّمضال کے فرض ہیں روز ہے انھو انھو وُضو بھی کر لو اور تم جُجُّد كرو ادا حاكو کھا لو ہلکی سی کچھ غذا جا گو پُسکیاں گُڑم جائے کی بھرلو ہوگی مقبول فضل مولیٰ سے کھا کے سحری کرو ڈعا جا گو ماہِ رَمضال کی برکتیں اُوٹو لُوٹ لو رَحْمت خدا حاگو سنّت شاه انبُا حاكو کھا کے شحری اُٹھوادا کرلو اور حج بھی کرو ادا جاگو تم کو مولیٰ مدینہ دِکھلائے ألفت وعثق مصطَفْ جا ًو تم کورَمضال کےصدیے مولیٰ دے دے شرئف ربّ مصطّفے جاگو تم کو زمضان کا مدینے میں د مکی لو کر کے آئکھ وا جا گو کیسی بیاری فصا ہے زمضال کی رحمتوں کی جھڑی برستی ہے جلد اٹھ کر کے لوئیا جاگو تم کو دیدارِ مصطَفْ ہو جائے ہے یہ عطّار کی دُعا جاگو

### **لوٹنے رحمتیں قافِلے میں چلو<sup>ل</sup>**

سكھنے سنتیں قافلے میں چلو ماؤك عظمتين قافِله مين چلو خُمْ ہوں شامَتیں قافِلے میں چلو ہے بتادوں تمہیں قافلے میں چلو حائے گر حمہیں قافلے میں چلو لینے بہ نعتیں قافلے میں چلو ياؤگ يُركتين قافِله مين چلو خَثْمُ ہوں گر دِشیں قافِلے میں چلو دل کی کلماں کھلیں قافلے میں چلو کام سارے بنیں قافلے میں چلو ماؤ گے راحتیں قافلے میں چلو حابو گر راحتیں قافلے میں چلو حاہے ہوں بارشیں قافلے میں چلو حاہے اولے بڑیں قافلے میں چلو

أوشخ رخمتين قافلے ميں چلو حابو گر برگتیں قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکِلیں قافِلے میں چلو طَیہ کی جُنتُو حج کی گر آرزو الفت مصطّف اور خوف خدا كر مدين كاغم جائي چشم أم قرض ہوگا ادا آکے مانگو دعا وُ کھ کا دَر ماں ملے آئیں گے دن بھلے غم کے ہادّل چھٹیں خوبخوشاں ملیں ہو قُوی حافظہ ٹھیک ہو ہاضِمہ عِلْم حاصل کرو جُہُل زاکل کرو قرُض کا بار ہو، ہے کسی یار ہو گرچه بول گرمیال یا که بول سردیال مُوندُسٍ گر بجلیاں یا چلیں آندھیاں

ا: ایک اسلامی بھائی نے اس طرح کے کچھ اشعار لکھے تھے،ان میں ہے بعض شامل کر تے اکسے ملڈ لِلْه میں نے اس بحریر کافی اشعار موزوں کئے۔ سیدیڈی عنہ

مارو منه كيلئ تنس ون كيلئ بار ون دے ہی وس قافلے میں چلو سنتيل سكھنے تين دن كيلئے ہر مہنے چلیں قافلے میں چلو قافلے میں چلیں قافلے میں چلو اے مرے بھائیو! رَٹ لگاتے رہو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو فون پر بات ہو یا مُلاقات ہو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو آپ بازار میں ہوں یا دفتر میں ہول اس میں یہ بھی کہیں قافلے میں چلو درس ویں یا شنیں یا بیاں جو کریں آوُ لينے چليں قافلے ميں چلو عاشِقان رسول ان ہے ہم مدنی پھول آ وُ مل كر چليں قافلے ميں چلو عاشِقان رسول آئے لینے دُعا عافِقان رسول آئے ہیں مرحما خير خوابي مح كرس قافلے ميں چلو آپ جب بھی سنیں قافِلہ آگیا خیر خوای کریں قافلے میں چلو خیر خوای کرس قافلے میں چلو کھانالے کے چلیں ٹھنڈاشر بت بھی لیں خَیر خوای کریں قافلے میں چلو اُن یہ ہول رُخمتیں قافلے کا سُنیں بَخْشُ دے میرے مولیٰ تُو ان کو کہ جو خیر خوابی کرس قافلے میں چلو باخدا ہر گھڑی رئٹ ہو عطّار کی قافِلے میں چلیں قافِلے میں چلو

ا وقوب اسلامی کے آئی احل میں اسلامی بھا تھوں کہ پاکھنوں مائی قالجے والوں والا مائی علاق اور اس کے بین ع مائی مرکز کی بدایت بے کہ جب آپ کے نظامے میں عافظان رمول کا مائی قافل تھر فیصلات قان کی ضرمت میں حاضر ہوکر دعا کے طالب ہوں۔ اگر جیشیت بود کھا تا دبیاع وضر وورشدارو پائی فی قرار کریں۔ من طرح خاطر مندارے کرئے کو واجوب اسلامی کے قران احمال میں انتخر جاری کا میں

### غم کے بادَل چَھٹیں قافلے میں چلو

خوب خوشال مليس قافي ميس چلو خير ہوگی سُنیں، قافِلے میں چلو در کرم کے محملیں، قافلے میں چلو چل بڑو چل بڑس قافلے میں چلو خواب الجُمْ وَهِين، قافِل مين چلو آؤ كوشش كري، قافِله ميں چلو باب رُحْمت كهليس، قافِله ميں چلو ياؤگ رائتي قافلے ميں چلو لنے یہ نِعتیں، قافلے میں چلو دينے لينے چليں، قافلے ميں چلو لُوٹنے سب چلیں، قافلے میں چلو

غم کے ماؤل حَجِیْن قافلے میں چلو مال چوری ہوا، یا کہیں گم گیا مانگو آ کر دُعا، باؤ کے مُدَّعا الچھی صُحبت ملے، خوب برکت ملے يُوٹ ليں رُحمتيں،خوب ليں برئتيں مُفْرُ کی کالکیس، دُور ہوں ظلمتیں رب کے در پر جھکیں ، اِلتّحا کیں کریں ہے نبی کی نظر، قافلے والوں یر سادگ وائے، عاجزی وائے عاشِقان رسول، آئے سنت کے پھول دية بين فيض عام، أوليائ كرام

خوب جلوے ملیں، قافلے میں چلو اولیا کا کرم، تم پیہ ہو لائزم آئے چل بڑی، قافلے میں چلو خواب میں ڈر لگے، بوجھ دل پر لگے غیبی اِمداد ہو، گھر بھی آباد ہو لُطْف حق ربكير لين، قافِله مين چلو لینے کو برکتیں، قافلے میں چلو تنگدستی ہے، دُور آفت ہے آب بھی د مکھ لیں قافلے میں چلو بے عمل باعمل بن گئے خاص کر ياؤ كم بخشِشين، قافل مين چلو خوب ہوگا تواب اور ٹلے گا عذاب كى تُحِيثين عادتين، قافِلے مين چلو بے شک اعمال بد اور أفعال بد اب نه ستی کریں، قافلے میں چلو كرسفرة كيل كي، توسُدهرها كيل كي داغ سارے دُھليس، قافِلے ميں چلو دل په گر زَنگ جو، سارا گھر ننگ ہو خوب خوشیال ملیس، قافلے میں چلو اييا فيضان بو، حفظ قران بو، عاثِقِ قافِلہ بن کے گھر لو بنا قلب عظّار میں قافلے میں چلو

### پاؤ گے بخشِشیں قافِلے میں چلو

جنتیں بھی ملیں، قافلے میں چلو بُرُسْیں بھی ملیں، قافلے میں چلو گرہوں مُتے جھوس، قافلے میں چلو مائيں گے مِتحتیں، قافِلے میں چلو وُرُد سارے مِٹیں، قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں، قافلے میں چلو ياؤ گے صحتیں ، قافلے میں چلو آئیں گی بُرکتیں ، قافلے میں چلو ان شاءَ الله چليس، قافِل ميں چلو غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو دَرْد دُونوں مثیں ، قافلے میں چلو مائے گا جنحتیں ، قافلے میں چلو رنج وغم مت كرين، قافِله مين چلو پھرے خوشیاں ملیں، قافلے میں چلو

باؤگے بخشِشیں قافلے میں چلو رزُق کے دَر تھلیں، قافلے میں چلو زَخْمُ بَلِڑے بھریں، پھوڑے پھنسی مٹیں كالے يُرقان ميں، كيوں يريثان ميں ٹیڑھی ہوں بڈیاں، ہوں گی سیدھی ممال ذرُد کمجھے ہو، کوئی دلگیر ہو گرچه بیاریان، ہوں کہیں پھریاں تنگدی ہو گھر میں یا ناحاقیاں جو که مُفقود <sup>ل</sup>ے ہو وہ بھی موجود ہو دُور ہوں گے اُلم ہوگا رب کا کرم درد س ہو اگر وکھ رہی ہو کم باب بیار ہو، شخت بیزار ہو مال جو بيار ہو، يا وہ ناحيار ہو والع بو باب كرم، دُور بول رنج وعم

إِ عَا مُكِهِ ، كَمُشُده ٢ٍ واهونا لِعِني كُعلنا

مِرْ ف عن ہے ڈریں قافلے میں چلو اس سے او عِبرتیں قافلے میں چلو سب دُعا ئيں كريں، قافلے ميں چلو مَبْر کرتے رہیں، قافِلے میں چلو آ کے خود دیکھ لیں، قافلے میں چلو آکے لوضحتیں قافلے میں چلو کیا نُجَب وہ دِکھیں قافِلے میں چلو یاؤ گے فُرحتیں قافلے میں چلو لين آسائش، قافِل مين چلو بھی دیا مت ڈریں، قافلے میں چلو غم كےسائے ڈھليس، قافلے ميں چلو خریت سے رہیں، قافلے میں چلو

زُازلہ آئے گر، آکے چھا جائے گر ذَّكْزله عام نَهَا ہر سُو حُمِرام نَهَا ذَارُ لے ہے آماں ، دے گارتِ جُہال ہوں بیا زلز لے، گرچہ آندھی چلے ہے فیفا ہی فیفا، مرحبا! مرحبا! پیٹ میں وَرُد ہو رنگ بھی زَرْد ہو ہے طلب دید کی، دید کی عید کی ول میں گر دَرد ہو ڈر سے زُخ زَرْد ہو آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر آپ کو جارہ گر<sup>ع</sup> نے گو ماییں کر گھر میں اُن بَن نہ ہو، کوئی البحص نہ ہو بيوى بيِّے شبھی، خوب يا کيں خوثی

ان ہو مَصْنانُ الْسَائِكَ ٦ ١٤٠٣هـ (10-10-8) بروز ہفتہ مثر قی پاکستان (سمیر پیمر پینونورہ) وغیرہ میں آئے والے خوفناک زلز لے کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے۔ اِس زلز لے میں لاکھوں افراد فوت ہوئے تھے۔ زشیوں، چھڑنے والوں اور مالی نقصانوں کا تو کوئی شار دی میں۔

غم تہارے مِٹیں، قافلے میں چلو زوجہ بیار ہے، بیٹا ''بے کار'' ہے قافِلے میں چلیں، قافِلے میں چلو نُورِی جائے، آئے آئے مرحبا! بنس يرين! قافِل مين چلو غُم سےروتے ہوئے،حان کھوتے ہوئے شادیاں بھی رچیں، قافلے میں چلو قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو سب بلائين ٹلين، قافلے ميں چلو قَرْضَ أَرْ حَائِمٌ كَا، خُوبِ رِزْقَ آئِكًا گر ہو عِرقُ النَّسا<sup>ع</sup> عارضه عِلَى سا وے خدا صِحْتیں، قافلے میں چلو جلد ہی چل بڑیں، قافلے میں چلو گهر مین" اُمّید سے "بو،اس کی تمہید مو أَتُحْتُ بَمّت كرين، قافِل مين چلو زَيِّه <sup>ه</sup> کی خیر ہو ، بچّه بالخیر ہو ہوں گی بس چل پڑیں، قافلے میں چلو دُور بیاریال اور بریشانیال مُدنى مُنِّے مِلين ، قافلے ميں چلو آ کے تم بااوب، دیکھ لوفضل رب مُنَا مُنِّي مليں ، قافلے ميں چلو ڪوڻي قسمت ڪهري، گود ڄوگي ۾ي سُ لے عطآر کی، این عنحوار کی به ندا "سب چلین"! قافلے میں چلو

ا جَدِّ سِلِينِ ران كِ اورٍ كَ جَدِرٌ سِلِكِم شَخْتِكَ مِنْ يَغِيدُ والأوروب لل يمارى سِلِ حَلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ سِلِ حَلْ اللهِ يَكِي بِاتِ كَا آغاز هِي ووقورت جَس نَه بَيْرِ جَنابُو 40ورت كُلُّ زَجَهُ ' كَبلاتي ہے۔

# دل کی کَلیاں کِھلیں قافِلے میں چلو

رنج وغم بھی مٹیں قافلے میں چلو گرشهمیں حاہمیں قافلے میں چلو دعوت وين دين، قافِله مين چلو مل کے سارے چلیں، قافلے میں چلو كافرون كوكري، قافِل مين چلو إن شاءَ اللُّه چليس، قافِل ميں چلو إن شاءَ الله چليس، قافي ميس چلو آؤ سارے چلیں، قافلے میں چلو آؤُ سب چل يڙي، قافلے ميں چلو آئيے سيھ لين، قافلے ميں چلو تم کوسقت کے دیں قافلے میں چلو

ول کی گلیاں کھلیں قافلے میں چلو فضل کی بارشیں، رخمتیں نعمیں کافر وں کو چلیں، مشرکوں کو چلیں آئے عالمو! دیں کی تبلیغ کو آؤ اے عاشِقیں ،مل کے تبلیغ دیں کافرآ جائیں گے، راوحق یائیں گے اُنْفُر كا سر جُھكے، دِیں كا ڈنكا بجے چشم بینا ملے شکھ سے جینا ملے دل كى كالك ۇ ھلے، در دِعِصياں ٹلے خوب خود داريان ، اورخوش أخلا قيال عاشِقان رسول ان سے لے لوجو پھول

خوب ہوں بارشیں، قافلے میں چلو يادَ كَ نعتيں قافِلے ميں چلو أين توبه كرين قافلے ميں چلو چُھوٹیں بد عادتیں قافلے میں چلو مل کے سارے کریں، قافلے میں چلو ہوں گی بس چل پڑیں، قا<u>ف</u>لے میں چلو چلئے ہمّت کریں، قافلے میں چلو درس فاروق لوی قافلے میں چلو سب مُبلِّغ کہیں قافِلے میں چلو وہ ہراک ہے کہیں، قافلے میں چلو

قُط سالی ٹلے فُصل پھولے کھلے قافِلے میں ذرا، مانگو آکر دعا جھوڑیں ہے نوشیاں مت بکیں گالیاں اے شرابی ٹو آ، آ بُواری ٹو آ بوگا لُطنِ خدا، آوُ بِمَالَى دُعا دور بیاریاں اور پریشانیاں ألمَر اور كينسر اب يا ہو دردِ كمر ورو گرچہ تمہارے مثانے میں ہے فاکدہ آجرت کے بنانے میں ہے کہتے عطآر ہیں، جو مرے یار ہیں

لدينه

إيعين مفتى وعوت اسلامى الحاج محمد فاروق عطارى مدنى عليه رحمة الله الغنى - إلى شعر ميس ايك "مدنى بهار" كى طرف اشاره ب، مُلا حظه فرمائية "فيضان سمّت" ، جلداوّل ص١٢٠٠

# هوا جاتا هے رُخُصت ماہِ رَمضاںیارسولَ اللہ

بُواجاتا ہے رُخْصت ماور مضال بیار سولَ اللّٰه رہااب چندگھڑ یول کا بیمہمال بیار سولَ اللّٰه

خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رّمضان جب آیا

بين ابر نجيده رنجيده مسلمان سار سولَ الله

مُسرَّت بى مُسرَّت اورخوشى بى تقى خوشى جس دم

تَظَرَآ يَابِلالِ مَاهِ رَمِضَال سِيادِ سُسُولَ السَّلْسَه

شہا!ابغم کے مارےخون کے آنسو بہاتے ہیں

چلائز پاک ہائے ماہ رمضال سیار سول اللّٰه

چلا اب جلد یه رمضال ستائیس آگئی تاریخ

فَقَطَ وَوون كاابِرَمضال بِمِهمال يارسولَ الله

فضائين نور برساتين هوائين مسكراتى تحين

سال اب موكيا برسمت ويرال يدارسولَ الله

ریاضت کچھندی ہم نےعبادت کچھندی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول عِصیاں یاد سول الله

میں ہائے جی چُراتا ہی رہا رب کی عباوت سے گزاراغفلتوں میں سارار مضاں یار سول الله

میں سوتا رہ گیا غفلت کی جاور تان کر افسوس خُدار امیری بخشِش کا ہوساماں سیاد سسول اللّٰه

جُدائی کی گھڑی جاں سوز ہے عُشّاق رّمضاں پر چلاان کورُلاکر ماوِرَمُضاں ہے ارسے لَ اللّٰہ

> رُّتِ بِي بلكت بِي قُرار آتا نبيل ان كو بَهْت عِين بين عُشَاق رَمُضان يارسولَ الله

گناہوں کی سیائی چھارہی ہے رُٹ پی تحشر میں مراچرہ ہے رمضال ہوتاباں سارسول اللّٰه

> مرِ رَمضال کی رفصت جانِ عائِق پر قیامت ہے گداتیرے ہیں جران ویریثال بیار سول الله

خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گذرتا رہا عظّار ناوال سارسول الله

#### ومخصتى نامه

دعاؤں اور تصحتوں بھراؤ تھتی نامد اپنی مدنی بیٹی بنتِ ..... کے نام فَصْلِ رب سے بنتِ ..... وُلَهِن بنی

پھول خوشیوں کے کھلے جادر حیا کی ہے تی

تجھ کو ہو شادی مبارک ہورہی ہے رخصتی

رجھتی میں تیری پنہال قبر کی ہے رجھتی

گھر بڑا ہو مُشکبار اور زندگی بھی پُر بہار منین شد

رب ہوراضی خوش ہوں جھھ سے دو جہاں کے تاجدار

مَد في بيني كا خدايا گر سدا آباد ركه فاطِمه زَبرا كا صدقه دوجهال بين شادًا ركه

یہ مِیاں بیوی الٰہی مگرِ شیطاں سے بیس

یه نمازیں بھی پڑھیں اور سُنتُوں پر بھی چلیں

یه میاں بیوی چلیں حج کو الهی! باربار بار بار ان کو مدینہ بھی دِکھا پَروَرُدگار

ا پوشیده ۲ خوش

تیرا سُسرال اپنے رب کے فضل سے خوش حال ہو تیرا میکا بھی کرم سے رب کے مالا مال ہو تُو نہ غفلت کرنا شوہر کی اطاعت ہے مجھی ورنہ تُو اے پاری بیٹی حَشْر میں بچھتائے گ مَد نی بیٹی یاخدا عُصے کی ہو ہرگز نہ تیز یہ کرے سسرال میں ہر دم لڑائی ہے گریز بادركہ! تُو آج ہے بس تیرا گھرسُسرال ہے ساس نندوں ہر بگرنا آفتوں کاجال ہے مال سمجھ کرجو بہوکرتی ہے خدمت ساس کی راج کرتی ہے سدا سارے گھرانے پر وہی ساس ئندوں کی تُو خدمت کر کے ہوجا کامیاب

ان کی غیبت کرکے مت کر بیٹھنا خانہ خراب

ساس اور نندیں اگر سختی کریں تو مبر کر جُرُ كر بس جُرْ كر چلتا رے كا تيرا گھر

ساس اور نندول کا شکوہ اینے مکیے میں نہ کر

اِس طرح برباد ہوسکتا ہے بٹی تیرا گھر

مکے کے مت کر فضائل تُو بیاں سُسرال میں

اب سمجھ سُسرال ہی کو اینا گھر ہر حال میں

یاد رکھ تُو نے زباں کھولی اگر سسرال میں

کچنس کے ٹو جھکڑوں کے سُن رہ حائے گی جُنحال میں

ساس جیچیٰ تو بھی پھری اور لڑائی تھن گئی ہے کہاں بھول ایک کی دو ہا تھ سے تالی بجی

درس دے "فیضان سقت" سے سدائسرال میں

مَد نی ماحول اس طرح بن جائے گائسرال میں

گر نصیحت یر عمل عظّار کی ہوگا برا

ان شاءَ الله ايخ كرين تُوسكس بوكي سدا

## آه!رمضان اب جار ہا ہے ہائے ترویا کے دمضال چلاہے

بائے ترکیا کے رمضال چلاہے بائے تریا کے زمضاں چلاہے سامنے پیمر کاغم کھڑا تھا بائے تر یا کے زمضال چلا ہے ببچر کاعم جو ہم سدرہے ہیں بائے تریا کے زمضال چلاہے كس سے عم كا فسانه كبول كا بائے تریا کے زمضاں چلا ہے قلب ہے غمز دہ اور بے چین بائے تر یا کے رمضاں چلا ہے آہ! رنجیدہ دل کر کے تُو شاد بائے تڑیا کے زمضاں جلاہے اِس گنهگار کی کر دے بخیشش

آه! رمضان اب جا رما ہے ککڑے ٹکڑے مِرا دل ہوا ہے دیکھ کر جاند میں رویڑا تھا جلد رخصت کا وفت آگیا ہے اشک آنکھوں سے اب بدرہے ہیں وہ دل غمزدہ جانتا ہے غم جُدائی کا کیے سہوں گا آنکھ پُرنم ہے دل رو رہا ہے جال فِدا تجھ یہ نانائے حسنین ول يه صدمه برها جا رہا ہے کر کے تقلیم بخشِش کی اُسناد سب کو روتا ہوا جھوڑتا ہے وُ بہ کرنا خُدا ہے سِفارش،

تجھ سے عطآر کی التجا ہے ہائے تڑیا کے زمضاں چلاہے

### مجہ کو اللّٰہ سے مَصَبَّت ھے

(٢٢ ربيع الاخره ١٤٣ه)

یہ اُی کی عطا و رحمت ہے مجھ کو اللّٰہ ہے محبَّت ہے اُس کی بخشش کی پیوشمانت ہے جس کو سرکار سے محبّت ہے اور پیاری ہر ایک سنّت ہے دل میں قراں کی میرےعظمت ہے سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے عاند ہے بھی حسین صورت ہے مل گئی مجھ کو تیری نبیت ہے یہ شرک ہے بڑی سعادت ہے آل و اصحاب سے محبّت ہے اور سب اولیا سے اُلفت ہے مل گئی مصطَفٰے کی امّت ہے یہ سب الله کی عنایت ہے قلب میں عشق اعلیٰ حضرت ہے غوث وخواجه كى دل ميں ألفت ہے پیرو مُرشِد کی دل میں حابت ہے مرحبا! این خوب قسمت ہے وشمنان نبی سے نفرت ہے عاشقان نبی سے الفت ہے نفس کی یہ کھلی شرارت ہے مائے دنیا کی دل میں حاجت ہے

اس گدا کو کرم کی حاجت ہے نہ طلگار مال و دولت ہے جس مسلمال یہ رب کی زحت ہے دو جہاں میں ؤہی سلامت ہے یہ گدا سائل فیفاعت ہے یا نبی ! کپیش گیا ہلاکت ہے تیرے صدقے میں ملنی جنت ہے حق سے أمد عفو و رحمت ہے ئوئے طیبہ چلوں یہ حسرت ہے ایک عرصے ہے دل میں رغبت ہے کیا مدینے کی اب اجازت ہے؟ ایک مدّت ہے ہجرو فرقت ہے نہ وُرُودوں کی کوئی کثرت ہے آه! لِلِّي نه کچھ تلاوت ہے آه! عصال کی خوب کثرت ہے يا نبي! التجائے رحمت پھر ؤہی بعد توبہ حالت ہے الی عصبال کی پڑگئی ات ہے نیک بندوں یہ رب کی رحت ہے ہر گنہ باعث ہلاکت ہے یہ گدا طالب زیارت ہے آگیا آه! وقت رحلت نے آه! اعمال کی بیه شامت ہے آنکھ نم ہے نہ کچھ ندامت ہے جاگ کیوں مُو خوابِ غفلت ہے موت سریر ہے تھے یہ جرت ہے جو ہے سرکار کی بدولت ہے تیری عطار کیا حقیقت ہے

### مُفْتَمِر کیلئے دُعاؤںاور نصیحتوں کا گُلدَستہ

(مُسافِر مدینهٔ متوّره ، عانِ م مَکّه عَمَر مه مُحدینِ س رضانوری کی خدمت میں دعاوّں اور پُدونُصاحُ کی خوشبوؤں سے مَهمَّلاً مدنی گلدسته )

> پائے گا یونس رضا عُمرے کی خیر اُتید ہے گُذُیدِ خَشْرا کی دید اِس کی بلا شک عید ہے

مرحبا! تم کو مبارک ہو مدینے کا سفر فَضْلِ رب سےتم پہنازِل رَحْتیں ہوں ہرؤ گر<sup>ا</sup>

> یاخُدا! آسان ہو اِس کیلئے پیارا سر ذَوق بر هتا ہی رہے اِس کا خدائے بحر و بر

رونے والی آگھ وے اور چاک سینہ کر عطا یارب! اس کو الفتِ شاہ مدینہ کر عطا

ا:راست

ذرّے ذرّے کا ادب الله اس کو ہو نصیب سیّدی احمد رضا کا واسطہ رب مجیب!

امتحاں در پیش ہو راہ مدینہ میں اگر عَبْر کر تُو عَبْر کر ہاں عَبْر کر بس عَبْر کر

> کوئی وُھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے مثر کر مت جھگڑ،مت بُوبُڑا، پا آجْر رب سے صبر کر

راہ جاناں کا ہر اِک کا نٹا بھی گویا چھول ہے جوکوئی شِکوہ کرے اُس کی یقینا کھول ہے

تم زَبال كا آنكھ كا ''قَفْلِ مدينهُ' لو لگا

ورنہ بڑھ سکتا ہے عصیاں کا وہاں بھی سِلسلہ

گفتگو صادِر نہ کچھ بے کار ہو اِحْرام میں اب پہ بس لبیك كى تكرار ہو اِحْرام میں

جب کرے تُو خانہ کعبہ کا رو رو کر طواف بیہ دُعا کرنا خُدا میرے گنہ کردے مُعاف

حاضری ہو جب مدینے میں تحصاری زائرو! عشق شه میں خوب کرنا آه و زاری زائرو!

> اے مدینے کے مسافر ور پہلے کے میرا نام وَست بُست عرض کرنا ان سے رو رو کر سلام

روکے کرنا میرے ایمال کی حفاظت کی دُعا

دے شہادت کاشَرُ ف مجھ کو مدینے میں خُدا

ہومدینے کا سفرتم کو مُیٹر بار بار

اور بقیع پاک میں مدفن سے انجام کار

کرنائم عطّار کے حق میں وُعائے مغفرت

إس جہال میں عافیت ہواُس جہال میں عافیت

### حاجى كيلنے دُعاؤں اور نصيحتوں كا گُلدستہ اُ

(نلام زادد حائی بال رضائن عفار سند العفاد کے طرح مبازک کے پُرَمُّر ت موقع پر پُدونسَانُ پُرُنی گلدت) جم کا پائے گا شَرَف میرا بلال اُمّید ہے گئید خصرا کی دید اس کی بلا شک عید ہے

مرحبا تم کو مبارک ہو مدینے کاسفر فَضْلِ رب سے تم پہ نازِل رَحْمَیْن ہوں ہر وَ اَرْتَ

یاخُدا! آسان ہو اِس کیلئے کج کا سفر ذوق بڑھتا ہی رہے اِس کا خدائے بُحُرُ و بَر

رونے والی آئکھ دے اور چاک سینہ کر عطا

يارب! إس كو الفتِ شاهِ مدينه كرعطا

ذر سے ذرے کا اوب الله اس کو ہو نصیب

سپدی احدرضا کا واسطه ربّ مجیب!

میں ہے۔ اِن واضح رہے کہ سابقہ صفحات میں بیرکلام پچھ تختیر کے ساتھ مُعتَرِّ کے لیے کہا گیا ہے اُمّ یہ کہ ضروری تفریق کے ساتھ دونوں کلام علیجہ دہلیجہ دہونے میں قارئین کو مہولت رہے گی۔ مین داستہ امتحاں ورپیش ہو راہِ مدینہ میں اگر عبر کر او مبر کر ہاں مبر کر بس مبر کر کوئی ڈھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے مبرکر

مت جھڑ ،مت بُوبُوا، پا اَجْر رب سے صبر کر

راہِ جاناں کا ہراک کا خامجی گویا پھول ہے جوکوئی شِکوہ کرے اُس کی یقیقاً کھول ہے

تم زَبال کا آکھ کا "فقلِ مدین او لگا ورند بڑھ سکتا ہے عصیاں کا وہاں بھی سِلسلہ

گفتگو صادِر نہ کچھ بے کار ہو اِخرام میں لب پہ بس لبیک کی تکرار ہو اِخرام میں

جب کرے تُو خانہ کعبہ کا رو رو کر طواف بید وُعا کرنا خُدا میرے گُنہ کر دے مُعاف بیارے حاجی! جب ہو تیرا داخلہ عُرفات میں کرنا نادِم ہو کے تُو آہ و بُکا لَا عُرفات میں

حالتِ اِحْرَام میں یادِ گفَن ہو قَبْر ہو یاد کر عَرفات میں تُو حَشْر کے میدان کو

نُوكو جب عَرفات مِیں حاتی اِکٹھے ہوں جبی مجھے اُو اُس گھڑی مجھے اُو اُس گھڑی

جس گھڑی کرنے لگے قُرباں مٹی میں جانور تُو تَصوُّر ہی میں اپنے نَفْس کو بھی ذَنْحُ کر

حاضری مو جب مدین مین تمهاری حاجیو! عشق شه مین خوب کرنا آه و زاری حاجیو!

اے مدینے کے مسافر در پہ لے کے میرا نام وَشت بَسة عرض کرنا ان سے رو رو کر سلام

ا:رونا

روکے کرنا میرے ایمال کی حفاظت کی دُعا دے شہادت کاشر ف مجھ کو مدینے میں خُدا

اِس کا ج یارب! نبی کا داسط کر لے قبول دو جہال میں اِس پد برسایا خدا ترشت کے پھول

ا پنے مُنہ سے خود کو''حابی'' بھائی تم کہنا نہیں بے ضرورت اپنی نیکی کا ئیاں ایٹھا نہیں

ہر برس جج کا شَرَف پاؤ مدینے جاؤ تم اور بقیم پاک میں آفر میں مَدْفَن پاؤ تم

کرنا تم عطّار کے حق میں وعائے مغفرت

إس جہاں میں عافیت ہواُس جہاں میں عافیت

#### جموٹ کی تمریف

خلاف واقع بات کرناخواہ جان بوجھ کر ہو یا فلطی ہے۔ دختہ الماری = ۱ مرید کا مرید

# حَجَّن کیلئے دْعاؤں اور نصیحتوں کا گُلدستہ ۖ

آمِنہ عظاریہ حج کو چلے اُمید ہے گُنگبہِ خَشْرا کی دید اس کی بلا شک عید ہے

مرحبا تم کو مبازک ہو مدینے کاسفر فَضُلِ رب سے تم پہ نازِل رَحْمتیں ہوں ہرؤً گڑ

یاخُدا! آسان ہو اِس کیلئے کج کا سفر ذَوق بڑھتا ہی رہے اِس کا خدائے بخروبر

رونے والی آگھ دے اور جاک سینہ کر عطا یارب! اِس کو الفتِ شاہ مدینہ کر عطا

> ذرّے ذرّے کا ادب اللّه اِس کو ہونصیب از طُفیل سیّدی احدرضا ربّ جُیب!

امتحال درپیش ہو راہ مدینہ میں اگر عَبْر کر تُو عَبْر کر ہاں عَبْر کر بس عَبْر کر اندہ

ا: واضح رے کہ سابقہ صفحات میں بیکام کچھ تختر کے ساتھ مذکر کے لیے کہا گیا ہے اُتید ہے کہ ضروری تفریق کے ساتھ دونوں کلام علیٰجد وعلیٰد و ہونے میں قار کین کو سہولت رہے گی۔ سے زراستہ کوئی وُھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے عَبْر کر مت جھگڑ،مت بُوبُڑا، یا اَجْر رب سے صبر کر

راہ جاناں کا ہر اِک کا نٹا بھی گویا پھول ہے جوکوئی شِکُوہ کرے اُس کی بقیناً مُعول ہے

تم زباں کا آکھ کا "فَفلِ مدین او لگا ورنہ بڑھ سکتا ہے عصیاں کا وہاں بھی سِلسلہ

گفتگو صادِر نہ کچھ بے کار ہو اِحْرام میں اب لیب بہ بس البیک کی محرار ہو اِحْرام میں

جب کرے تو خانہ کعبہ کا رو رو کر طواف یہ دُعا کرنا خُدا میرے گنہ کردے مُعاف

تیرا فجُنّ! جس گھڑی ہو داخِلہ عَرفات میں کرنا نادِم ہوکے تُو آہ و بُکا عَرفات میں

حالتِ إِحْرَام مِين يَادِ كَفَّن ہُو قَمْم ہُو ياد كر عَرفات مِين تُو حَشْر كے ميدان كو

نوكو جب عُرفات مين حاجى إ كَشِّ بول سجى بھول مت جانا دعاؤں مين مجھے تُو اُس گھڑي

ا:رونا

جس گھڑی کرنے گے قُرباں مِنی میں جانور تُو تَصَوُّر ہی میں اپنے نَفْس کو بھی ذَنْح کر

عاضِری ہوجب مدینے میں تمہاری حَجَنو! عشق شه میں خوب کرنا آ وزاری حَجَنو!

> لے کے جُن ! بارگاو مصطفے میں میرا نام وَشت بَسة عرض كرنا ان سے رو روكر سلام

رو کے کرنا میرے ایمال کی حفاظت کی وُعا دے شہادت کاشر ف مجھ کو مدینے میں خُدا

اِس کا مج بارب! نبی کا واسِطه کر لے قبول

دو جہاں میں اِس پہ برسا یا خُدا رَحْمت کے پھول

اپنے مُنہ سے خود کو جَنّ تُو تُجھی کہنا نہیں بے ضرورت اپنی نیکی کا بَیاں اچھا نہیں

ہر برس مجھ کا شرف پاؤ مدینے جاؤ تم اور بقیع پاک میں آبر میں مُدُفَّن پاؤ تم

کرنا تم عطّار کے حق میں دعائے مغفرت اس جہال میں عافیت ہوأس جہال میں عافیت ''درسِ نِظامی'' سے فارغ ھونے والوں کیلئے 25اَشعار

مرحبا ٹاقب کے سرپرکیا تبی دستار ہے

ہے کرم اللہ کا اور رُحمتِ سرکار ہے

تَبنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول

بيش كرتا بول تمهيل مين تُحفقةً كجه "مَد في كهول"

گرچہ وستارِ فضیلت کو ہے تم نے پالیا

بارگاو حق میں بھائی! کیا خبر ہے حال کیا

عِلْم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو!

تم پڑھاتے بھی رہو تا بھول جانے سے بچو

جو بُھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا

گو سَنُد ہے پاس لیکن نام کا عالم رہا

اعلی حضرت کے نہ مسلک کو بھی بھی جھوڑنا

ان کے اُعدا سے نہ ہرگز کوئی رِشتہ جوڑنا

سُلْبِ ایمال پُرسِشِ قبر و قِیامت سے ڈرو عِلْم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو

عِلْمِ دِیں سے ہو فَقَط مقصود مولی کی رضا

دُور رہنا بھائی نذرانوں کے لالج سے سدا

شُنّی عالم کی سدا تَجْہِیل سے بیجے رہو

بے سبب تُغليط اور تنقيد بھی تم مت كرو

و یکھنا مت تم کفارت سے کسی اُن پڑھ کو بھی

كيا خبر پيشِ خدا مقبول بنده ہو ؤہي

عِلْم پر آنے لگے تجھ کو تکثُر بھائی گر

درس حاصل بدنصیب این بیقہ جیسوں سے کر

قَبِقُهِ اور یاؤہ گوئی میں بڑا نقصان ہے

بے ضرورت بولنے والا بڑا نادان ہے

بھاگتے ہیں سُن لے بدا خلاق اِنسان سے بھی مسکرا کر سب سے ملنا دل سے کرنا عاجزی

بھائیواہر وم بچو تم کتِ جاہ و مال سے ہر گھڑی چوکس رہوشیطان کی اِس جال سے

> مالداروں کی خوشامہ میں ہلاکت ہے بڑی تُو گناہوں میں بڑے گا آئے گی شامت بڑی

كان دهركے سُن! نه بننا تُو حريقي مال و زَر!

کر قنّاعت اِخِتیاراے بھائی تھوڑے رِزْق پر

دل میں بیخواہش ندرکھنا سب کریں میراادب ۔

ڈر کہیں ناراض ہو جائے نہ تجھ سے تیرا رب

قلب میں خوف خدا رکھ کر ٹو سارے کام کر

كامياني ہوگی تيری اِن شاء الله بر أَدَّكُر

دل کو عشق مصطَفْے ہے بھائی تُو آباد کر تجھ یہ ہوگی سُروَرِ کونین کی ملیٹھی نظر خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو تم رسالہ مَدنی إنْعامات كا جرتے رہو جائیے نیکی کی و**عوت** دیجئے جا جا کے گھر سيح بر ماه مَد في قافِلوں ميں بھي سفر اوُ كمر بُسة رہا كر خدمت إسلام ير راہ مولی میں جو آفت آئے اس پر عثر کر مالِکی ہو حَنْبُلی ہو حَقی ہو یا شافِعی مت تُعَصُّ ركهنا اور كرنا ندان سے و مثنى سارے سُنّی عالموں سے تُوبناکر رکھ سدا كر ادب ہر ايك كا، بونا نہ أو أن سے جدا مجھ کو اے عطّار سنّی عالموں سے پیار ہے إن شاء الله ووجهال من مرابيرا يارب

# ھم کو اللہ اور نبی سے پیار ھے

إن شاءَ اللُّه اپناييرُ الإرب سب صُحابہ ہے ہمیں تو پیار ہے سے بھی اور ہر اِک ولی سے پیار ہے طالب نظر کرم بدکار ہے التجا یائید الأبرار ہے ناؤ ڈانواں ڈول دَرمُنجدھار ہے ناخُدا آؤ تو بيرا يار ب جانِ عالم! تيرا يارِ غار ب ياعُمُ! دركار وه تكوار ہے دشمنوں نے مجھ یہ کی کیلغار ہے

ہم کو اللہ اور نبی سے بیار ہے أمَّهاتُ الْمؤمنين و حاِر يار غوث وخواجه داتا اور احمد ضا "يَارَسُولَ اللُّهِ أَنْظُرُ حَالَّنَا" "يَاحَبِيُبَ اللَّهِ اِسْمَعُ قَالَنَا" "إِنَّنِيُ فِيُ بَـحُو هَـمٌ مُّغُوَقٌ" "خُلْيَدِيُ سَهِّلُ لَّنَااَشُكَالَنَا" ہو عدو غارت وسیلہ اُس کا جو دشمنوں کی جو اُڑا دے گردنیں وابيطه عُثال كا آقا المدد

عض تم سے حدر كوار ب وشمنانِ وین کو کر دو تباه ہاں یہ اِنْعام شہ اَبرار ہے دامن احمدرضا مجھ کو ملا میرے مُردد کا سخی دربار ہے ہوں ضِیاءُ الدِین کا ادفیٰ گدا تم کو کچھ معلوم ہے بارو! مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدائے پاک کا دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے وعوت اسلامی سے بول پیار ہے اس یہ ہے نظر کرم سرکار کی وعوت اسلامی سے بوں پیار ہے ب عَدُه كافِر مسلمان جو گئے دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے زانی و قاتل بھی تابِب ہو گئے دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے اور شرانی آئے تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے بوں پیار ہے سنَّتوں کی ہر طرف آئی بہار سب گنهگارول کا بیہ سردار ہے بخشوانا آپ ہی عطّار کو

### آخِری روزے ھیں دل غمناك مُضطَر جان ھے

آجری روزے ہیں دل غمناک مُضْطَر جان ہے حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رّمضان ہے

عاشِقانِ ماہِ رَمضال رو رہے ہیں پُھوٹ کر ول بڑا بے چین ہے آفٹردہ روح وجان ہے

درد و رقت سے چھاڑیں کھا کے روتا ہے کوئی

تو کوئی تصویر غم بن کر کھڑا جیران ہے

ألِفِر اق آه الفِر ال ال الدرب كي مجمال الْفِراق!

ألوداع اب چلدیا تو اے مبر زمضان ہے

واستانِ غم سنائيں کس کو جا کر آہ! ہم

سارسول الله ويكهوچل ديارمضان ٢

خوب روتاہے تڑپتا ہے غمِ رَمضان میں

جو مسلماں قَدْر دان و عاشقِ رَمضان ہے

روتے روتے جیکیاں بندھ جاتی ہیں عُشَاق کی

مجھ میں کیما سوز اے الْکَانَ کے مہمان ہے

تیری فرقت میں ترے عاشق کا ول مکڑے ہوا

اور سینہ جپاک تیرے پیجر میں زمضان ہے

وقتِ إفطار وسَحرَ كَى رَونَقين هون كَى كَهان!

چند دن کے بعد یہ سارا سال سُنسان ہے

تیری آمد سے ولِ پُدُمُردہ کھل اٹھے مگر

جلد تریا کر ہمیں او چل دیا رمضان ہے

بائے صدافسوس! رمضال کی نہم نے قدر کی

بے سبب ہی بخش دے یارب کہ تُو رحمُن ہے

ماہِ رَمضاں جھھ میں جو روز نے نہیں رکھتا کوئی

وہ بڑا محروم ہے بد بُخْت ہے نادان ہے

كرري بين تجه كورو روكرمسلمان ألوداع آہ!اب تُو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے روك سكتے بى نہيں مائے تحقي اب كيا كريں! س کو روتا جھوڑ کر تُو جلدیا رمضان ہے ألسَّالم اع ماه رمضال جه يه بول لا كهول سلام وبخر میں اب تیرا ہر عاشِق ہوا بے جان ہے چند آنسو نَذُر ہیں بس اور کچھ یئے نہیں نیکیوں سے آوا یہ خالی مرا دامان ہے واسطه رمضان كا يارب! جمين أو بخش دے نیکیوں کا اینے یلے کچھ نہیں سامان ہے وست بستہ التجاہے ہم سے راضی ہو کے جا بخشوانا حَشر میں بال تُو مَهِ غُفران ہے كاش! آتے سال ہوعظّار كو رَمضال نصيب یانی! میٹھے مدینے میں برا ارمان ہے

## مرحبا صد مرحبا! پھر آمدِ رَمضان ھے

مرحبا صد مرحبا! پھر آمدِ رَمضان ہے کھل اٹھے مُرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے

یاخدا ہم عاصوں پر سے بڑا اِشان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رّمضان ہے

تجھ پوسَد تے جاوک رمضاں! تُوعظمُ الشّان ہے تجھ میں نازِل حق تعالی نے کیا قرآن ہے

ایر رخمت چھا گیا ہے اور سال ہے نور نور .

فضْلِ ربِّ سے مغفِرت کا ہو گیا سامان ہے

ہر گھڑی رَحْت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں .

ماہِ رَمضاں رُخمتوں اور برکتوں کی کان ہے

آگیا رّمضال عبادت پر کمر اب باندھ لو .

فیض لے لو جلد یہ دن تنش کا مہمان ہے

7.7

عاصِوں کی مغفِرت کا لیکر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرِمو! رَمضاں مہِ غُفْران ہے

بھائیو بہنو! کرو سب نیکیوں پر نیکیاں

پڑگئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے

بھائیوبہنو! گناہوں سے سبھی توبہ کرو '' کے گھا گا سے میں میں سے

خُلْد کے در کھل گئے ہیں داخِلہ آسان ہے

کم ہوا زورِ گُنہ اور معجدیں آباد ہیں ماہِ رَمضانُ الْمبارَك كا بيسب فيضان ہے

> روزہ دارہ! جھوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا غُلْد میں ہوگا تہہیں ہے وعدہ رُخُن ہے

دو جہاں کی نِعتیں ملتی ہیں روزہ دار کو

جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے

یاالی ! او مدینے میں مجھی رمضال دکھا مُدَتوں سے دل میں سیعطّار کے ارمان ہے

إ:مغفرت، بخشش،مغفرت كرنا

#### بعد رمضان عید هوتی هے

رب کی رُخمت مزید ہوئی ہے اُس یہ قربان''عیز'' ہوتی ہے روزہ داروں کی عید ہوتی ہے س لواتم پر شدید ہوتی ہے کیسی مِٹی پلید ہوتی ہے! مغفرت کی توبی<sup>ع</sup> ہوتی ہے بولے:" نیکوں کی عید ہوتی ہے" اُن سے رُحمت بعید سے ہوتی ہے عید، یوم وعید <sup>ھی</sup> ہوتی ہے کون کہتا ہے عید ہوتی ہے! اُس مسلمال کی عید ہوتی ہے جانے کب میری عید ہوتی ہے! کیا بھلا اُس کی عید ہوتی ہے!

بعد رَمضان عيد ہوئی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے عیر جھ کو مارک اے صائم! روزه خورو! خدا کی ناراضی تيري شيطان! ماه رّمضال مين روز ہ داروں کے داسطے و اللّٰہ عید کے دن عمر یہ رو رو کر جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض فِلْم بِینوں کی کے حق میں من لو بہ یے نمازوں کی روزہ خوروں کی جس کو آقا مدینے بُلوائیں مجھ کو''عیدی'' میں دو بقیع آتا جو بچھڑ حائے اُن کی گلیوں ہے

عید عطّآر اُس کی ہے جس کو خواب میں اُن کی دید ہوتی ہے

ا:روزه دار ع: خوشخرى ع: دُور ع: فلم ديكيفوال @ :سزادين كى دهمكى بسزادين كاوعده

### ہوگیا فضل خدا سُوئے مبارَک آگئے

دل خوشی ہے جھوم اُٹھا مُوئے مبارک آ گئے م حما حد مرحا موئ ماذک آگئ م حما صد مرحما مُوئ ماذک آگئ مرحا حد مرحا لموئ مادک آگئے ے کرم سرکار کا مُوے مازک آگئے اررَحْت جِها كيا مُوئِ مارَك آگئ وید میں غم کی دوا مُوئے مبارک آگئے ہوگیا بال ہوگیا مُوئے مازک آگئے رَحْتُول کا درگھل مُوے مبارک آگئے مانگ او آکر دُعا مُوے مبارک آگئے ان ہے ان کو مانگنا مُوئے ممارک آگئے

ہو گیا فضل خدا مُوئے مبازک آگئے اے خُوشا صل علیٰ مُوئے مبارک آگئے مصطَفٰے کے مُوئے اقدی اور مراغٌ بُت گدہ ہم فریوں کے مقدر کو جگانے کیلئے مجھ ذلیل و خوار پر بدکار و بد کردار پر نور کی برسات ہوگی عنقریب اب زور دار رنج فِم کافور ہول گے غز دول کے اِس کی ہے جو کرے تعظیم ول ہے ووجہاں میں کامیاب اینے رب سے مانگ لو دونوں جہاں کی نعتیں إن شباءَ اللُّه آرزوكس آكس كَير رُويُرو آؤ ديوانو! تم آؤ ليكي چشم اشكبار

نَوْعُ رُوحَ وقَبْرُ مِن اور حَثْرُ کے میداں میں کام بن گیا عظار کا مُوۓ مبازک آگئے

# مَثنوي عطّآر (١)

ہو دُرُود اُتّی نبی پر دائما ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں ا كثر أفراد إس جهال ميں ہيں دُھي كوئى بھى وُنيا ميں كب باقى رہا! جب گیا وُنیا سے خالی ہاتھ تھا خوش نُما باعات كو ب كب بقا؟ او يبال زنده رے گا كب تلك؟

آ را میں مال کا ہے کام کیا؟

حمدِ ربِ مصطفے سے ابتداء اس جَهال میں ہرطرف ہیں مُشکِلیں بچھ گھر نے میں تو بچھ بمار ہیں بیں بَہُت کم لوگ ونیا میں شکھی چل دیئے دنیا ہے سب شاہ و گدا جيتنے ونيا سِكندر تھا چلا لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا وُ خوشی کے پھول لے گاکب تلک؟ دوات دنیا کے پیچھے ٹو نہ جا

كام آئے گا نه پیش ذوالجلال مالِ دنیا د وجہاں میں ہے وبال آہ! نیکی کی کرے کون آرزو! رِزْق میں بُرکت کی تو ہے بھتجو كس طرح جنت مين بهائي جائے گا؟ مت لگا تُو دل يهال يجيمتائے گا بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے لندن و پیرس کے سینے چھوڑ دے دل نبی کے عشق سے معمور کر ول سے ونیا کی مَحَبَّت وُور کر ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا اُشک مت دنیا کے غم میں تُو بہا مال کے بخجال سے ہم کو نکال موعطا مارب! تهمين سوز بلال یاالمی! کر کرم عطّار ر حُبِ وُنیا اس کے ول سے دور کر

### بِفیر عِثْم کے فتویٰ دینا کیسا؟

جس نے بغیر علم کے فتوکل دیااس کا گناہ فتوکل دینے والے پر ہے۔ (سُنَن ابوداؤدج س و ٤٤٩ حدیث ٣٦٥٧)

# مَثنوي عطّار (٣)

تُو اجائك موت كا بموگا شكار جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ! قَبُر میں تنہا قیامت تک رہے پھر بیا کوئی نہ تجھ کو یائے گا خوبصورت نوجواں بھی چل دیئے زور تیرا خاک میں مل جائے گا مجھ نہ کام آئے گا سرمایہ برا مجھ میں بیں کیڑے مکوڑے بیثار تجھ کو ہوگی مجھ میں مُن وَحْشت بردی ہاں گر اعمال لیتا آئے گا

بے وفا دنیا یہ مت کر اعتبار موت آ کر بی رہے گی یاد رکھ! گر جہاں میں سؤ برس ٹو جی بھی لے جب فِرِشتہ موت کا چھا جائے گا موت آئی پہلواں بھی چل دیئے ونیا میں رہ جائے گا یہ دبدبہ تيرى طاقت تيرا فن عُهده برا قبر روزانہ یہ کرتی ہے بکار یاد رکھ میں ہول اندھیری کو شری میرے اندر تُو اکیلا آئے گا

تھھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے بِ عمل!بِ البِتها گھبرائے گا غافل انسال یاد رکھ بچھتائے گا قبر میں کیڑے تھے کھا جائیں گے یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا خوبصورت جسم سب سر جائے گا کھال اُدھڑ کر قبر میں رہ جائے گ كيا كرے گا ہے عمل گر چھا گئے! مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا قبر میں روئے گا چینیں مار کر قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی ازُم بسر گھریہ ہی رہ جائیں گے گھیاندھیری قبر میں جب جائے گا کام مال و زَرنہیں کچھ آئے گا جب بڑے ساتھی تجھے جھوڑ ہ کیں گے قَبْرُ مِیں تیرا کفن کھٹ جائے گا تیرا اِک اِک بال تک جُھڑ جائے گا آه! أَبَل كر آنكه بھي به جائے گ مانب بچھو قبر میں گر آگئے! گور نیکال باغ ہوگی خُلْد کا کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر! كر لے توبدر ب كى رخمت براى

وقتِ آخِر یاخدا! عطّار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو

# مَثنوي عطّآر (٣)

قبرئن لے آگ سے جائیگی بھر جلدادا کرلے تُو آغفلت ہے باز ورنه پینس جائے گا جس دن تُو مرا خوف کر بھائی عذابِ نار کا حِموتْ حِمُورُ و بيحِيْهِ ميں بولنا اور تمنز<sup>ل</sup> بهی اُرْانا چھوڑ دو نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا چھوڑ دے تُو رب کی نافرمانیاں یہ گنہ کا کام ہے سُن لو میاں

ہو گیا تھھ سے خدا ناراض اگر عُرُ میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز اے بُواری ٹو بُوے سے باز آ اے مِلاوٹ کرنے والے مان جا چپوڑ دو اے تاجرو! کم تولنا بھائیوں کا دل ڈکھانا چھوڑ دو سُود ورشوت میں تُحُوست ہے بردی ول وُ کھانا چھوڑ ویں ماں باپ کا بد گمانی، حجموث، غیبت، چغلیاں مت نکالو گندی گندی گالیاں

إنداق ع نُقصان

دو جہاں ہوجائیں گے ورنہ خراب تُو نشے ہے باز آمت بی شراب فِلم بیں کی آنکھ میں تخشر میں آگ آ د! بھر جائیگی تُوفلموں ہے بھاگ ورنددوزخ کی تھے کھائے گی آگ بینڈ ہاجوں سے تُو کوسوں دُور بھاگ اس طرح کی جھوڑ دو نادانیاں مت بجادُ بهائيوا تم تاليان تم گلی کو چوں میں مت پھرتی رہو اے مری بہنوا سدا بردہ کرو ان سے ہرگز بے تكلُف مت بنو اینے دیور جیٹھ سے یردہ کرو سانب بچھو دیکھ کر چلاؤ گ ورنه من لو قبر مين جب جاؤ گ جبرتر كى يائے كى اس كى سزا اے بہن اینے میاں کومت ستا ورنه بوگا مستحق أو نار كا بھائی حق مت مارنا گھر مار کا ماالٰتی نک کر عطّار کو بخُش وے تُو بخش دے بدکار کو

### مَشنوى عظّار (١)

نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ ٹو خانه بربادی کا مت سامان کر جيبا ٽي لي فاطمه کا تھا جُہز قَبْرُ مِیں ورنہ کھڑک اُٹھے گی آگ إنتاع صاحب لولاك كر ایک مٹھی سے گھٹانا ہے حرام وه عذاب وانكي مين حا تھنے سنتوں پر چلنے کا کر عَہد آج دل مدینہ یاد سے اُن کی بنا بھول جائیں رنج وغم دنیا کے ہم ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع بخش دے ہم عاصوں کے سب قصور سُنْتِين اينائين سب سركار كي

سُنتوں سے بھائی بشتہ جوڑ تُو شاد بوں میں مت گنه نادان کر سادًگی شادی میں ہو سادہ جَہیر نیکال کرجلد تُو بدیوں ہے بھاگ کینۂ ملم سے سینہ پاک کر جھوڑ دے داڑھی مُنڈانا ہے حرام سنتوں پر جو خفارت سے بنے جھوڑ وے سارے غلط رسم ور واج خوب کر ذکر خدا و مصطَفّے كر عطا يارب غم شاهِ أمْم سنتوں کی کوٹنا جا کے متائع از تطفيل غوث أعظم باغفور یافدا ہے اِنتجا عظّار کی باالبي! ازيخ شاه أمّم خَشْر میں عطّار کا رکھنا بھرم

انجيشه كاعذاب كيونكه سنتب رسول كى توجين صرح كفرب عن دولت



قرمانِ مصطَفَّ صَلَ الله تعالى عدد الهوسلَّم: بَلاكت بَ أَلَّ فَضَ كَ لِنَ جَو بات كرتا بِ تَو جِموف بولنا بِ تاكداس كَ دَر يُعِلوُول كُو بِساع ، اس كَ لِنَ بَلاكت بِ، اس كَ لِنَ بَلاكت بِ

( ابو داؤدج؛ ص٣٨٧ حديث ١٩٩٠ )

#### غُصّہ پینے والے کیلئے حُور

فرمانِ مصطفّے صَلَى الله تعالى عليه واله وسلّم: جو شخص عَصَر اكالنے پر قدرت كے باؤجودات في جاتا ہے، اللّه عَدَّوَ جَلَّ قِيامت كـ دن اے لوگوں كـ سامنے بُلاكر اختِيار دے گاكہ جس حُوركو جاہے لے لے۔

( ابو داؤد ص ٣٦ مديث ٢٧٧٧ ، إحياء العُلوم ج٣ ص ٢٥ مُلَخَصاً)

#### جمتّم کا مخصوص دروازہ

فرمان مصطّفَ صنّ الله تعالى عليه والهوسنّم: ب شك جهمٌ مين الك اليا دروازه ب جس عدوى خض داخل بوگا جس كا عصر الله عدّد عدّد عدّ كا عصر الله عدّد عدّد كان عصر الله عدد عدد مان يرى خدة الولام يرسى خدة الولام يرسى معدد العداد موالا العدم يرسى العدد ا







فیضان مدیده محلّه سوداگران ، پرانی سنری منڈی ، باب المدینه (کراچی)

Web: www.dawateislami.net Email: ilmia@dawateislami.net

